



کاش چوہان 07 بليك ۋىي منوره نوري خليق 80 زادياه

## اتیں ملاقاتیں

مِنْشِا بِإِشِائِي ويثان فراز 30 ميني استكرين م ش خ 33



تيريء يتقتق نجايا بيناعاليه 35 204



رجن ورجيم وسيداسا تبين التم مريم صِغیتِ الله روشانے عبدالقیوم 104 اک کو وگراں فرزانہ آیا 62





اقبالِ بازو 56 ر 1/2 دولي



168

برل پہلی کیشنز سے تخت شائع ہونے والے پر چوں مأہنا مدووشیزہ اور کئی کہانیاں میں شائع ہونے والی برخوبے سے حقوق طبع لقل مجن ادارہ محفوظ میں سے کئی ہے۔ میں کسی بھی فردیاا دارے کے لیے اس سے کسی بھی حصے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی جینل پر ڈراما، ڈرامائی تشکیل اورسلسلہ وار تسالے کسی بھی طرح سے استعمال سے جملے پہلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بہصورت دیکرا دارہ قانونی چارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔

Copied From Web

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

| 192 | نيير شفقت             | عِورِينِ اور بلي    |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 164 | سيمار ضيأردا          | كينوس               |
| 92  | ج <i>يرعر</i> فان راي | بشج يمينوعه         |
| 199 | راهيت وفارا جيوت      | بمجبيت              |
|     | نتخاب خاص             |                     |
| 229 | بانوقدسيه             | جاي                 |
| . 8 | رنگ کائنات            |                     |
| 243 | خاور مجود             | م فيوايدا           |
|     | شیره میگزین           | 928                 |
| 234 | الساءاعوان            | دوشيزه بكيتال       |
| 338 | زين قاريين            | منت البح بني آردا   |
| 240 | رزين العابدين         | رپير جمو کِي نا بات |
| 246 | رو ي خاك              | لولي وده بيولي ود   |
| 250 | مختار بالوطايره       | نفساني ألجينين      |





ابو باری گلبت سیم 158 قصاص رضیه مهدی 186

- بیلشر منزه مهام نے شی پرلیس سے چھپوا کرشائع کیا۔مقام بٹی OB-7 تالپورروڈ-کراہی

يكن كالدر

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

Copied From Web

ناوي<u>دطارق</u>

252

255

257

## WWW.PAKSOCIETY



سال جب اپنادامن سمیٹرا ہے تو یادیں اینے پئیر پیمیلالیتی ہیں۔ دشیمی دشیمی مختک ہوا ئیس ،گلائی جاڑے ۔۔۔۔۔

بی جاہتا ہے کہ گرم بلینکٹ، ٹیان، ڈلائیاں، کھیں ہوں۔ مونگ پھلیاں، چلغوزے، کا بتوسامنے دھرے ہوں ادر موسم کا لطف لیا جائے۔ ایسے میں اگر سردیاں ہوں اور وہ بھی Interior کی ..... مگر ایمی اسکول بندنہیں ہوئے ہتے۔ موسم سرما کی تقطیلات تو 20 دمبر سے ہی ہوتا تقمیں۔ فقط چارہی دن تو باتی ہتے۔

16 دىمبركاسورج طلوع جوا ....

میرے ملک کے خوبصورت ترین لوگ اس سرزمین (پشاور) کے باس میر نے ملک کے خوبصورت ترین لوگ اس سرزمین (پشاور) کے بات بین بین سنے نشے نشے فقہ محصوم گل مضیعة گل (گلاب کے پھول) شفے نشے مدموں ہے آرمی پبلک اسکول کارستہ پائے رواں دواں متے۔ تازہ تازہ مسیس بھی محصوم بھی اور ذمہ داراسا تذہ مع ممل عملہ اسکول کورونق بخش مسیس بھی ہوئے سنے معمول کے بین مطابق سب کھی چل رہا تھا کہ اچا تک اس سے آگے سنے معمول کے بین مطابق سب بھی چل رہا تھا کہ اچا تک سند

16 وتمبر کا دن ، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے ماستھے پر Black ملے Day کا جھومرسجا گیا۔اس عظیم سانحے پرصرف ایک شعرمیرے جذبات کا البین ہے۔

ظالمو! پھے تو فرق رہنے دو کاشی چوہان درس گاہوں میں قبل گاہوں میں



انسان ہوں۔



لانتعداداً میات بین جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اولا دکی بحبت میں احکامات اللی اور صالح اعمال کی طرف سے عافل ہوجاتا ہے جو مالک حقیق سے دوری کا سبب بھی بن ادر صالح اعمال کی طرف سے عافل ہوجاتا ہے جو مالک حقیق سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے اور عام طور پروٹیا کے حالات پرنظر ڈائی کر بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ .....

#### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسله

محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتا مگراس کے والدین خود کو ہرخطرے میں ڈال کراس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچیرا سے حال اور مستقبل سے بے خبر ولا غلم ہوتا ہے لیکن والدین اس کے حال کو بہتر بنائے کے لیے ا پنا حال خراب كريست بين اور صرف اس كامستفتل سنوارنے کے لیے اپنی ہرخواہش کو دبا دیتے ہیں صرف اس آرزو میں کہ بیرایک بہتر انسان بن جائے۔اس احسان کا زنبائی آور مملی اعتراف کرنے والی اولا دکواین دنیااورآخرت سنوار نے کے لیے پھر مسى اورهمل كى ضرورت باقى نہيں رہتى كيونكه اول تو اینے والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے والا انسان (بیٹی یا بیٹا) کہیں بھی' کسی بھی اچھے کام کونظر انداز نہیں کرسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی اے التھے کام کی تو فیق ملتی رہتی ہے۔ دوسرے انسانی تمام تررشتول میں صرف اور صرف یہی رشتہ ہے جس کے حقوق واطاعت اور خدمت ومحبت کے لیے خود مًا لک حقیقی نے متعددا حکامات صادر فرمائے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو تھم سے زیادہ اس بات کی اہمیت

ہرانسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ما لک حقیقی اس کے ہاتھ میں قلم دے کرفر ما دیتا ہے کہ تو خود اپنے صفحہ تقذیریر جو دل جاہے رقم کرلے اور یہ وفت وہ ہوتا ہے جب اس کے والدین باان دونوں میں سے کوئی ایک شعیفی کی عمر کو بینی کر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ محبت اور شفقت کے ساتھ انہیں وہ سب لوٹا تا ہے جوخود اپنی مجبوری الاجاري اور كم ين كې عربيس ان سے يا چكا موتا ہے۔ بالفاظ دیگرایک بیچ کو ہاشعور انسان بنانے کا مشكل ترين كام دالدين بى سرانجام ديية بين اورييه عمراس انسان کی انتہائی مجبوری و بے بسی کی عمر ہوتی ہے جب بچہ اپنی تکلیف بتانہیں سکتا' اپنی کسی بھی ضرورت کا اظہار نہیں کرسکتا' ایسے میں صرف ماں اور باپ ہی وہ رشتہ ہوتے ہیں جواس کی ہر کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں' بیدا پن بھوک پیاس کا اظہار نہیں کرسکتا مگراہے وقت پر غذاملتی ہے وہ سردی یا گرمی ا کی شکایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا مگراہے ہرموسم میں موسم کی شدت سے بیجایا جاتا ہے وہ خطرے کو

Copied From Web

# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



جد برتے دوں معاطری اور اولا دائیں چیزیں نہیں ہیں کہتم '' تمہارا مال اور اولا دائیں چیزیں نہیں ہیں کہتم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں جو ایمان لایا' نیک عمل کرتا رہا' بیس ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں دوگنا بدلہ ملے گا'' (سیا: 37)

سیاورایسی لاتعداد آیات ہیں جن سے اندازہ ہوتا

ہے کہ انسان اولا وکی محبت میں احکامات الی اورصالح

اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے جو مالکہ حقیقی

ہے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے اور عام طور پر دنیا کے

حالات پر نظر ڈال کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال

کمانے کی ہر کوشش اور دولت سمیٹنے کا ہر طریقہ انسان

صرف اپنی اولا دکی مضبوطی اور عیش و آرام دینے کے

سرف اپنی اولا دکی مضبوطی اور عیش و آرام دینے کے

انتہا ہوتی ہے۔ اب آگر وہی والدین اپنی بے بسی اور
ضعیفی کے وقت میں اپنی اولا دکی توجہ اور سہارے کی
ضرورت محسوں کریں اور انہیں ان کے ساتھ اور ان کی

قویت کی آرز وہوئی وہ اولا دان کے لیے جو بچھی

ہوتی کہ گری میں اور کس شوقع پر جاری کیا گیا ہے اگراس روشی میں غور کیا جائے اور والدین کے حقوق کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدا نبیت کا اعلان فرمایا ہے وہاں وہاں والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے گویا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت کو اللہ مین کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں کوئی مقام والدین کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے جہاں باری تعالیٰ نے اپنی وحدا نبیت بیان کی ہوا ور والدین کی اطاعت کا ذکر نہ وحدا نبیت بیان کی ہوا ور والدین کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو۔ سورۃ کقمان میں ارشادر بانی ہے۔

"الله کے ساتھ کی کوشریک نه کرنا حق ہے کہ شرک بہت برداظلم ہے ہم نے انسان کواس کے مال باہ سے بارے میں تاکیدی اس کی مال نے ضعف پر فسطف اٹھا کراہے ہیں رکھا تکلیف سے جم دیا اور دو برس رضاعت کی کیس تم میری اوراہے والدین کی شکر گزاری کیا کرو۔ (سورة لقمان: 14)

گویا کہ تو حید کے بعد سب سے بہترین مل والدین کی خدمت واطاعت ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ سب سے بڑھ کر احسان اور ایٹار کرنے خود کو تکلیف میں ڈال کر راحت پہنچانے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو والدین ہی کا ہے بیووہی ہیں جواپی بنیادی اور اہم ترین ضروریات کو بھی اولا دک خواہشات پر قربان کردیتے ہیں خود بھو کے رہ کر اولا دکو کھلا دیتے ہیں خود تکلیف مفلسی اور غربت کی شدید اذبیتیں اٹھا کر بھی اس کے مفلسی اور غربت کی شدید اذبیتیں اٹھا کر بھی اس کے مفلسی اور غربت کی شدید اذبیتیں اٹھا کر بھی اس کے مراب کام کھن اپنی اولا دکے مشتقبل سنوار نے کے لیے تی کام کھن اپنی اولا دکے مشتقبل سنوار نے کے لیے تی کام کھن اپنی اولا دکو ایمان کی آزمائش اور فتنہ قرار کرتا ہے۔ ای لیے اولا دکو ایمان کی آزمائش اور فتنہ قرار کرتا ہے۔ ای لیے اولا دکو ایمان کی آزمائش اور فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اور شاید

دوشيزه و Copied From Web

الهی کا بہترین ذریعہ ہے تو دوسری طرف دنیاوی ریشتوں ہے تعلق کا وہ یا گیزہ نمونہ ہے جونسلوں ک لعلیم کے لیے اُساس بن جاتا ہے۔ آج ہم جن جن اتوام کواپنا آئیڈیل بنائے بیٹے ہیں جاری ترتی کی سوچ کی کہائے جن سے آگے جاتی ہی تبیل پی اتوام زندگی اور دین کو جدا جدا کر کے صرف دنیاوی لحاظ ے ترتی کے قائل ہیں' شاید اس کیے کہ ان کے ندہب میں ہمہ کیری نہیں سیجھ مخصوص تعلیمات ہیں' اسی کیے علم کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ اپنے والدین کے مسائل سے بے خبر اور ان کی خدمت واطاعت ہے محروم ہیں۔ یوں زمین کی انتہا اور آسانوں کی ا بلندبول كوچھو لينے كے باوجود بيا قوام اينے والدين کی ضرور بات سے غافل ہیں جس کے سبب علم و عروج کے باوجور ان رشتوں کے درمیان فاصلے پڑھتے ہی جارہے ہیں۔غور کیا جائے تو اس معا<u>ملے</u> میں وہ قصور وارتہیں ہیں کیونکہ اِن کے باس قرآن یا کسا کے احکامات کی مانند شدواضح احکامات ہیں اور نداتي ممل بدايات بلكه اصل معنول مين خطا واروبي لوگ بین جنهبین قرآن جیسی مکمل **بدایت بھی ملی** اور ایک کامل ترین اسوهٔ حسنه بھی مگر دہ ان چیز دل کوجھوڑ كريے خبر لوگوں كى تقليد كرتے چل پڑے۔ جبكه عاہیے تو ہمیں بیر تھا کہ ہم ان سب ہدایات و اخگامات کا پرجار کرتے جو قرآن پاک کے ذریعے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ہم دوسروں کوبھی ان مقدس ر شتول کے مقام وضرور مات ہے آگاہ کرتے مگر ہوا بيكهم خود بھى اس راه سے بہٹ گئے ۔خیر سے كتر انايا بچنای تو شرکوجنم دیتا ہے۔اگر دیکھا جائے تو کوئی فرد بھی جان بوجھ کرشراور برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یس وہ بھلائی کرنا' بھلائی کی ہدایت کرنا اور بھلائی کو رائج کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ متضاد کیفیت مضبوط ہوتی جلی جاتی ہے۔ پھرمعا ملے کواختیار ہے

کرسکے وہ کم ہے۔ بڑی تجی بات ہے کہ انسان کو عقل اورتجر بات اس ونت حاصل ہوتے ہیں جب وفت گزر جاتا ہے لہٰذا اپنے والدین کے جذبات اور کیفیات کو اس عمرے پہلے مجھنا مشکل ترین کام ہوتا ہے ای لیے الله تعالی فی والدین کے احساسات اور اولاد کے فرائض کی وضاحت خودا*س طرح سے* فر مائی ہے۔ ''اور محبت ہے خاکساری کا پہلوان کے آھے جھکائے رکھنا اوران کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پر در دگار! جس طرح انہوں نے مجھے بچین میں پرورش کیا 'جس طرح وہ میرے حال پر رحم كرية رہے اور اى طرح تو بھى ان پررتم كرنا۔'' (سوره الاسراء آيت:24) ان آيات رباني سے بير بات واصح ہوجاتی ہے کہ یہی کافی تہیں کہ والدین کو ساتھ رکھ کران کی چند ضرور ہات بوری کر دی جا میں آنبیں رونی کپڑا مہیا کردیا جائے یا بیاری کے وقت ان کی دیکھ بھال کر کی جائے بلکدان آیات سے بیٹکم ملتاہے کہ ان سب ضرور بات اور خدمت کے علاوہ ہر طرح ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ ہے جھی ان کی بہتری اور بخشش کی دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ان احکامات پرجس قدر بھی غوز کیا جائے تو ایسا لكتا ہے كەرىيە باتنى صرف علم بى تېيى بىل بلكەزندگى کو بہتر بنانے کے اصول بھی ہیں جن برحمل کرنا بہت ضروری ہے اس سے ناصرف بزرگوں کی زندگی مہل ہوجاتی ہے بلکنسلوں کی تربیت کا سامان بھی ہوجا تا ہے۔جس پرآ خرت کا دارہ مدارہوتا ہے اولا دکی اعلیٰ ترہیت کے لیے ہرانسان کا فرض بنیآ ہے کہ وہ عملی نیمونہ بھی بیش کرے ۔ صالح عمل میں بہترین عمل <sup>ا</sup> فيكي كالملندترين ورجه اطاعت الهي كالكمل تزين نمونه اورعبادات ومعاملات كاحسين ترين امتزاج أكركوني ممل ہے تو وہ والدین کی اطاعت ہے۔ بیردین بھی ہے اور دنیا بھی بیا لیک طرف رضائے البی اور قرب

Copied From Web



اَب كَي رَاوَة اوْرُطِياتُ الْمِيْلِ عِطِياتُ الْمِيْلِ عِلَيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِي المالية المواهدة المواهد

خان (ٹرسٹ) آئی ہاسپٹل

www.khanoyetrust.org Elichanoyetrust



الحد الله 6 ستبر 2012ء ہے 1580 و کو ہ کے اللہ 6 ستبی مریضوں کے آپریش بالکل مفت کیے جا میکے ہیں اور 30 دسمبر 2018 مریشوں کا اور 30 دسمبر 2018 مریشوں کا آپریش متوقع ہے۔

7000 غریب مریفنوں کونز دیک کا چشمہ دے تھے ہیں۔ تقریباً 17600 لوگ اپنی نظر چیک کر دا تھے ہیں۔ سب اخراجات ذکو ۃ اورڈ وہیشن سے پورے کیے جاتے ہیں۔

رسی است الله خان سابق ادائیک ایکلادی

بہال کمپیوٹرائز ڈآ کی تمیٹ اور سفید موتا کے آپریش ہوتے ہیں۔ آپھوں کے معاشنے کے لیے ڈاکٹر روزاند صبح و بیج

ے سہ بہر 3 بے تک موجود ہوتے ہیں۔

جمد 9 بجے ہے 1 بج تک۔

اتواركواسپتال بندرے كا۔

Account MCB Farid Gate Branch 07380101004106-7 Tell: 062-2886878

OCIETY.COM

یا ہر ہو جائے بیں دیڑیں گئی اور جیس بتا ہی آئیں جاتا سر ہم نے ایک میکی ایک بھلائی اور ایک احسن کام <u>ئے ف</u>امن برت کر گنتی بڑی برائی کوعام کر دیا ہے۔ بچیر ہرمعالطے میں اینے والدین سے مملی دلور پر پچیر ہرمعالطے میں اینے والدین سے مملی دلور پر بہت کی سیکھنتا ہے کہ اختلاف کے وقت والدین نے مسئلے کوھل کرنے میں شدید غصے کا اقلہار کیا ہے یا یا ہمی مشورہ اور افہام و''تہمیم کو اپنایا ہے۔ لین وین' ميل ملاب عمادات ومعاملات ميں توازن اوقات کی یابندی بیسب با تیس اس کے ذہن میں جمتی جلی جاتی ہیں جن بر دہ جوان ہو کر لاشعوری طور برعمل کرتا ہے سکین میں کالی مہیں ہوتا مہت می باتیس والدین کے بڑیے میں آئی ہیں جن سے قیض اٹھانے کے کے جب تک وہ حیات رہیں ان ہے مشورہ کرنا خبر كاسبب بن جاتا ہے۔ كس مل كے كيا متائج ہوں کے؟ اور کون ہے کا م کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سیج طریقنه ابنانے ہے جی متیجہ برآ مد ہوگا اور فاط یا ناجا تز کام کرنے ہے انجام براہوگا 'ابChoice آپ کی ہے کہ اچھا بیجہ حاصل کرنا جاہتے ہیں یا غاط۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کے چیرے پر محبت ہے ایک نظر ڈ النا بھی عبادت ہے۔

اللہ تعالی نے جن جن رشتوں کو آیک دوسرے
سے وابستہ کیا ہے ان سے وابسٹی لا زمی بن جاتی ہے
جو ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی لیکن والدین کی
خدمت اور اطاعت اگر ایک طرف فرض کی ادائیگ
اوراحکامات الی کی قبیل ہے تو دوسری طرف بہی مل
اولاد کے لیے اعلیٰ ترین تربیت کی بنیاد بن جاتا
اللہ بھی ادا کر دیتا ہے اور حقوق العباد بھی اور بہی ممل
اللہ بھی ادا کر دیتا ہے اور حقوق العباد بھی اور بہی ممل
اللہ بھی ادا کر دیتا ہے اور حقوق العباد بھی اور بہی ممل
کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

☆☆......☆☆

Copied From Web (الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الم

WWW.PAKSOCIETY.COM



بہت بنارے ساتھیو! سال **2015**ء کا پہلاشارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔صرف ایک دعائے سنے سال کا آغاز کر ٹن۔

خدا! طالموتے شرے ہرذی روح کو محفوظ رکھنا۔ (آمین)

اس ماہ ہمارے دوست لکھار ہوں کی کیا خبریں ہیں ملاحظ کرتے ہیں۔

﴿ ہمارے بہت پیارے قاری بلکھاری اور شاعر عاول حسین کی شاوی خاند آیا اوی 31 و ممبر کوانجام پائی۔

ا الله المارے اکا وُنٹیف صاحب ، محد طاہر صدیقی بھی ماہ وسمبر میں رشتہ از دواج میں مسلک ہو گئے۔ اللہ اللہ ماتھی لکھاری نشیم نیازی کی نئی کتاب مجراغ ول جلائے ہیں منظر عام پرآ گئی ہے۔

🖈 ہماری دوست تکھاری زمرتعیم کو بھتیج ،احسن اقبال کی آ مدمبارک ہو۔

اری نی قاری ساتھی مسزنو پدہائی کے بھتیجوں بابراور باسرکوشاوی کی پیشکی مبار کباو۔

کے صفیہ سلطانہ بخل کیم جنوری مثم حفیظ دوجنوری مسلمی غزل 5 جنوری آسیہ اعوان 11 جنوری کوسال گرہ کی بہت بہت مبار کیاد۔

م الم الم منوری کو ہماری ہر دلعزیز ساتھی رضوانہ کور کی بھا بھی اٹھم نذیر کوشا دی خاند آبادی کی بہت بہت

۲۵ احد سجاد با بر کا نعتیه مجموعه کلام ردائے شب بیستارہ جھلمل منظر عام پرآ گیا ہے۔
 ۲۵ احد سجاد با بر کو بیٹے کی بہت بہت مبارک باد قبول ہو۔

کے ہماری عزیز ساتھی تنبیم منبرعلوی صاحبہ دبئ ہے اپنے خوبصورت تبھرے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں۔
کلھتی ہیں، کا بٹی بیٹے بہت می دعاؤں کے ساتھ محبتوں بھراسلام قبول ہوتہارااوار بیڈلاج 'پڑھ کربھی ہے حس قوم کولاج نہ آئی ہوگی کیونکہ وہ کیا ہے کہ کسی نے خوب کہا ہے روٹی ، کپڑااور مکان تین خدااور ایک انسان ۔ سیبات ہم تواتر ہے کہ بھی ہیں کہ ہمیں پر چہا یک مہینے کی تاخیر سے ملتا ہے بعض دفعہ دل جا ہتے ہوئے بھی تاخیر بھی تنجرے ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہر حال تم اس کا اہتمام کر دیتے ہو کہ تاخیر ہوئی تو بچھ باعثِ تاخیر بھی تھا۔اللہ

ہ جبرے سے حروم رہ جانے ہیں۔ بہرحال م ان 1 ہما م سردھیے ہو کہ ما بیر ہوں تو چھ باعث تا بیر می ھا۔اللہ انتہارا بھلا کرے۔ نیاسال مبارک مکسی نے خوب کہا کہ

Copied From Web



میں محبت کی شال دے آیا تو دوسری طرف کسی دل جلے نے فرمایا کی<sub>ہ ۔</sub> ایک این گرگی دیوار نادانِ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ا پناا پنا خیال ہے در دانہ نوشین ہم ہمیشہ ہے تیہاری تحریر کے مداح ہیں اور اب تو ' مکتوب' کے بھی ہوئے۔ تبسرہ میمی کسی شاہ کار ہے کم نہیں کاش ہم لوگ بھی بھی مل بنیسے اورخوب خوب باتیں کرتے ۔ تیقریب ابوارڈ بیس الله قات بہت المجل والی تھی۔ پھے کونا و نوش کی فکر دامن کیرتھی۔ کسی کوتصویریتاں پریشان کررہی تھی اور پھی ہمارے و بوانے إدھرأدھر ڈولتے را بطے کے لیے نمبر لیتے بھررہے تھے۔ گرانسوس ہمارے موبائل نے ایسی دغا دی کہ ا یا کستان میں اس نے چل کر ہی نہ دیا۔اس لیے وہ محنت رائزگاں گئی۔ نگہت اعظمٰی کا شکوہ بیجا تگر کیا کیا جائے اس ا المرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کا موں میں ، دل کی ڈکشنری بہت یا ورفل ہوتی ہے۔ بھی گرد پڑتی ہے تو دھند لا ا جاتی ہے۔ ذراح جمار پھونکے کے بعد دوبارہ سے زوتازہ ہوکر آئیسیں جھیکا نے کتی ہے۔ ہمارے خیال میں زندگی المیں سب کے ساتھ بھی نہ بھی ایہا ہوجا تاہے۔دل کی ہا تیں دلشاد سیم ہمیشہ دل سے کرتی ہیں اس لیے دل کوگتی ا ہیں ۔ رضیہ مہدی ایک معتبر نام ، بہت اِچھا لکھا۔ پروین شاکر کی در کنگ دومین یاد آئی اور ساتھ ہی ساتھ نژوت ز ہرہ کی ورکنگ لیڈی نگاہوں میں تھوم گئے۔ میں خود کو نہ جانے کہاں بھول آئی میں کی بورڈ پر انگلیاں جھوڑ آئی

رضیہ کی تحریر ہمیشہ چونکا دینے والی اور بھر پور ہوتی ہے۔ تبس ذرا سجاد بابرصاحب کی بھی نگاہ نوازش بھی ا ہوجائے تو بات بن جائے۔ نادل اور تمام سلسلے وارسلسلے ، خاتمہ بالخیر پر ہی انشاء النّہ تبھرہ بھی کریں گے۔ گوکہ نادلٹ پڑھنا ایک جوئے شیر لانے ہے کم نہیں دلچسپ اور اثر انگیز برتو پیانہیں چلتا کب ختم ہوگیا ورند، بڑامشکل ہے اس کوختم کرنا۔صائمہ حید رکا مریم فاطمہ نے ایک اچھا تاثر جھوڑا۔ سبل کی طرح نازک ،محبت اعزاز ہے ایک

### CL EMPI

قار کمین ہے گزارش ہے گذاری نگارشات اور خطوط بھیجنے کے لیے ہمارا نیا پتا نوٹ فرمالیں اور آئندہ خطاو کتا بت اسی ہے پرممکن بنا کیں۔ 11 کا 88-6 خیابان جائی۔ ڈیفنس ہاؤسٹک اتھارٹی فیز۔ 7ء کراجی فون نمبرز 35893122 - 35893121

Copied From We

إحساس موضوع ليح تشريف لا نمين اور دل كوجيمو كميا .. وافعي محبت كانتي فسول وسحر موتاً ہے، ورند ہم كيا جماري بسا آ کیا، صدف آصف کے افسانے کی بنیاد شک تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ دیرے ہی سہی مگرمہرین کی آسمیس کھل ا تمني \_ عارف شين روميله كاافسانه أيك مجهدا رهم حيالاك عورت كافسانه تفايه دوحيالاك أيك جكه جمع بهوكرايك عمر ا ارسیدہ عورت کو چکمہ نہ دے مسکے۔ بیہ ہوئی نال بات زین کے چھٹارے سے لبریز جواب یقینا لوگ انجوائے 🖟 کررہے ہوں گے۔محمد حامد سراج صاحب کی جائے کی پیالی نے دودھ پتی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بعض دفعہ من میں جلی الله اللين كى لو يجى كرنے ہے اطراف كا ماحول واضح ہوجا تا ہے۔ بہت خوب .....اور ہال سنبل تنہارا جملہ شايد سارے الکھاریوں کی دل کی آ واز ہے جس میں ہم ناچیز بھی شامل ہیں کہ ہم لوگ نا قابلِ اشاعت کی فہرست میں شامل ہو گئے ﴾ ہیں۔اباجازت بھرملین گےاگرزندگی لائی۔ہمیں دعاؤں میں یا درھیں۔رخسانہ منز ہ اور دانیال سب کوسلام۔ ی عزیز تسنیم جی! سلامت رہے ، جاراشعر محبت کی شال دے آیا' کوٹ کرنے کا بہت شکر ہیں۔ تبھرہ بے مثال اور تحریر شاندار ، میں نے بچین سے اپنی ماں کونٹیرک کو بہت سنجال سنجال کر استعال کر تے ویکھ ہے اور آپ کی تحریر کیا تبرک ہے کم ہے؟ انشاء اللہ بہت جلدسارے گلے دور ہوجا تیں کے کراچی سے بیاآ مدہے مومنہ بتول کی مصحی ہیں، ماہ نومبر کا شارہ ملاسرورق پر شائع شدہ تصویر بہت الجھی تکی ۔ سادگی میں پُر کاری، اسی متواز ن صورت حال پر کہتے ہیں۔ آپ کی ریحانہ خالہ کا پڑھ کرافسوں ہوا۔ ﷺ خدا مرحومہ کو جنت میکانی کرے اور آپ کومبر جمیل عطا فرنائے۔ آبین - رضیہ مہدی صاحبہ کے بھائی آوراً م مزیم کے ماموں کے لیے بھی لب دعا کو ہیں۔دلشادسیم صاحبہ اور زمرتعیم کوسال کر ہ مبارک۔اب آئی ہوں تحفل کی ﴿ طرف، تمام بهنون بھائيوں کوسلام محبت، عادل حسين كراچى كا جامع تنجرہ احجمالگا۔ اُن كاشكرىيا دا كرنا جاہتى الهوں كەانبوں نے مجھنا چيزكو يا دركھااور ہمت بندھائى ، در دانەنوشين خان ، رضوانه كوثر ،احد سجاد بابر بستبل ،صائمنه حیدر، عقیلہ حق اور دیگر نائهید جی شمینہ عرفان صاحبہ کوسلام محبت۔ اِن لوگوں کے تبھرے جا نداراور جامع تھے، پڑھ كرلطف دوبالا ہوكيا۔ اچھا جي كانتي صاحب سب سے يہلے مبارك بادوصول كريں اتنا خوبصورت جامع اور لادلفریب پرچہ دینے پر ،جس میں آپ کی محنت شامل ہے۔خدا کرے زور فلم اور زیادہ ، اللذ آپ کومزیدا حصایر جہ إريخ كي صلاحيت عطا فر مائے - ہرسلسلہ، ہرمرحلہ بہت ممل ہے -جس كوممل پڑھ لينے سے بعد طبیعت سیر ہوجاتی ے۔ ابھی افسانے اتنی جلدی پڑھ ہیں سکی مگر جائے کی بیالی اور مہنے گاسودا طبیعت کو بشاش کر کنیں۔ اب اعتبار آیا " میں صدف آصف ضاحبہ نے بہت ملکے تھلکے انداز میں نئی از دواجی زندگی میں قدم رکھنے والی بہنوں کی ہرین واشنگ کی ہے۔کاش نوعمر بیجیاں اس کا مقصد کرہ میں باند ہولیں میرے پرندۂ دِل میں تعمان آئٹن صاحب متاثر ٹے کر سکے۔ باقی ے نہیں سکی انشاءاللہ بھر ملاقات ہوگی۔ میں نے غزل بھی ارسال کی تھی اُس کے بارے میں بھی بتادیں۔ مصین سکی انشاءاللہ بھر ملاقات ہوگی۔ میں نے غزل بھی ارسال کی تھی اُس کے بارے میں بھی بتادیں۔ 🖂 : تلمیہ ،میاں چنوں ہے محفل میں بیآ مدہے ہماری نئی ساتھی اُم جلال بخاری کی عرض کرتی ہیں ، پیاری بیٹی منزہ اور میر انحنتی میلنداز بچیہ کاشی! اللہ تم لوگول کی عمر دراز فرمائے اور محنت قبول کر کے تم لوگوں کو بہت بہت

Copied From Web

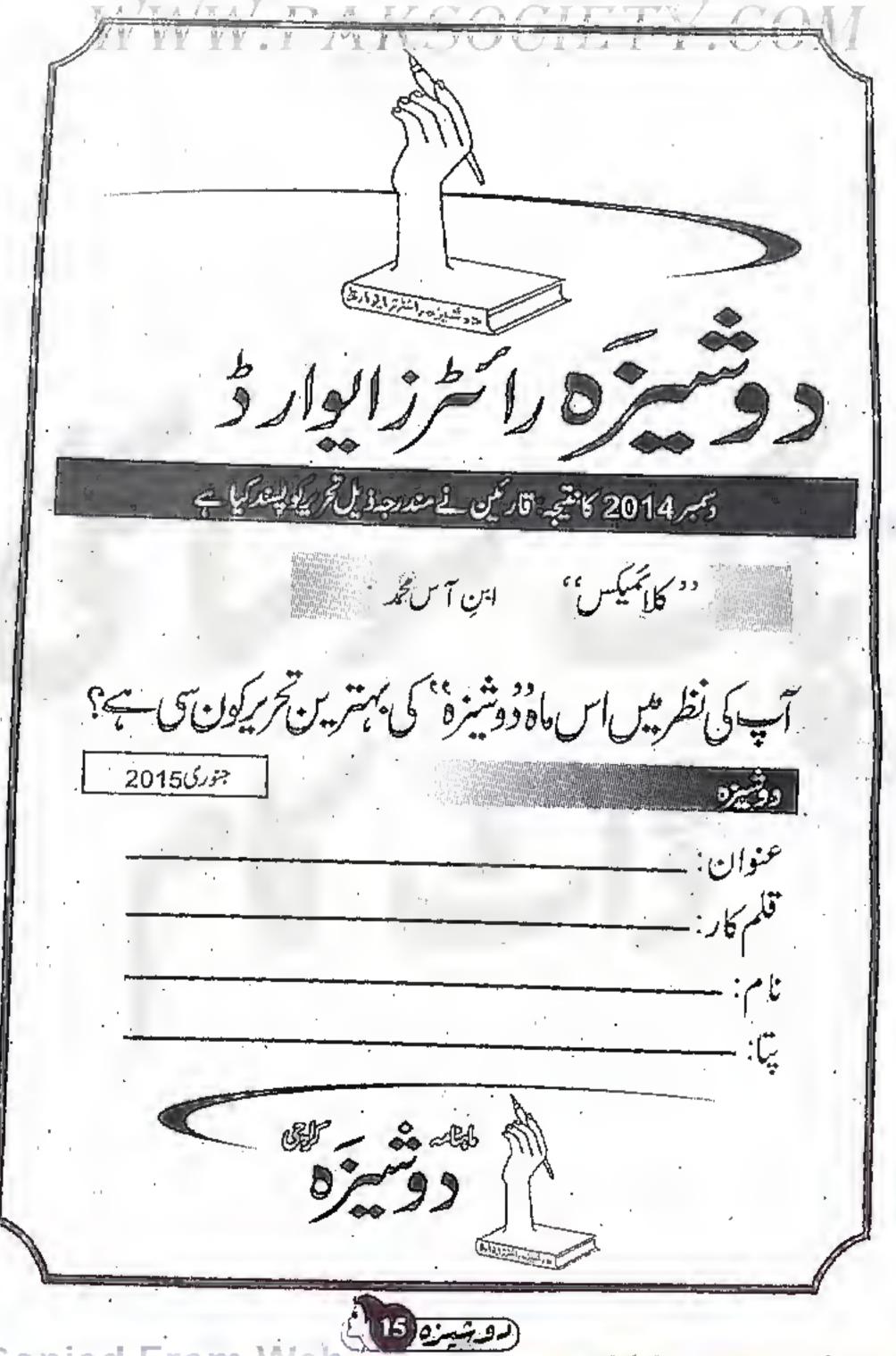

Copied From Web

ا نوشین مان منلفرگر مه کا بے انتہا شکر نے کہ انہوں کے دوشیز و سے متعارف کروایا ہی ہیں اسیے یا س ا بسیجے۔ میں زندگی بھران کی ممنون احسان رہوں گی کہ انہوں نے بہت کچھ میرے کیے بھیجا۔ میرے ذوق کی " تشکین ہے لیے، ہارے گاؤں یا قصبہ تلمبہ میں پیجریدے میسر مہیں ہیں۔ کچی کہانیاں،عبدالعزیز جی آ بھائی ا بنی کہانیوں کے حوالے سے بتاتے رہے۔ایک اپنی کہانی والاشارہ بھیجا بھی۔اُ کساتے رہے۔ مگر جوقدم تھوس ادر پائدارعبدالغفار عابد چیجه وللنی نے اٹھایا ہے، اُس نے جھے ہمیشہ کے کیے خریدلیا ہے۔ میری غذا ،میری الروح، میری زندگی کتاب ہے۔میری کوئی دوست نہیں ،سوائے کتاب کے۔ بیمیرا اوڑ ھنا بچھونا ہے۔محاور تأ الهیں حقیقیّا، ان لوگوں کی میں مقروض ہوں ۔اس لیے ان سطور میں ان لوگوں کاشکر ہیا دا کرنا حیا ہتی ہوں ۔ پلیز آآ پ ہے گزارش ہے کہ آپ بیسطور بالکل اسی طرح ضرور شامل کرنا۔ پہلے میں نے سوچیا کوئی اپنی آ مد کا اعلان ااشوخ انداز ہے کرتے ہیں کوئی ڈھول ڈھمکا کر کے ،کوئی توتی باجا بجا کے ،مگر پھرڈ رگئے۔ارے سب اتنے بڑے آبڑے لوگ براجمان ہیں خطوط کی محفل میں ، وہ سے بہیں گے ، ہائے ہائے رپیکون آئٹی۔اس کیے سوہرین کڑآ زے " ہیں۔ مزاح اور نداق کسی عمر میں بھی بُرانہیں ہوتا۔ مگرموقع تک دیکھے کر کمیا جائے تو لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اب آتے ہیں تبھرے کی طرف ،صرف اکتوبر کے شارے پر۔ارے واہ اکیا روٹق ہے، کیا بہار ہے۔ باغ ہے الاور ہر پھول اپنی اپنی خوشبود ہے۔ اپنا پنا پنا اپنا اپنا اپنی آفتار، اپنا اپنارنگ، دل خوش ہو گیا ہے۔ باری باری السب ہے تعارف کیتے ہیں۔ بیاری شمسہ فیصل میٹے کی میار کہاد قبول کریں۔ بیاری عقیلہ حق ایوارڈ تقریب میں ﴿ يَهُوا لِهِ اللَّهِ عَلَالُم ، حِبْثُم قاتل حِبْثُم آ ہو، ارے باران موتی موتی آ تھوں کو کیا کہوں۔ کیسے ان کاحق اوا کروں۔ الالتدان سؤى أتكهيول كوسلامت رتھے۔اورانگھيوں والي كوجھي۔اللّٰدنتعالیٰ تمہارے بھائے ارسلان اختر كوسحت كامليہ ا عطا فرمائے اورعمر دراز کرے۔غزالہ جلیل راؤ نئے ناول کی مبار کیاد۔افسرسلطانہ کومیری طرف سے جج کی دکی مبار کیا د ـ رضوانه کوژ حسن جمال کی سال گره مبارک ، فصیحه آصف شاعری پر ایوابر دُیرِ مبار کیا د ـ ار نے تمع حفیظ مبار کیا د ـ رضوانه کوژ حسن جمال کی سال گره مبارک ، فصیحه آصف شاعری پر ایوابر دُیرِ مبار کیا د ـ ار نے تمع حفیظ "دوشیزه میں تمہارا خط پڑھ کر بے حدخوتی ہوں۔ تبھرہ بہت جاندار کیا ہے۔ سنبل کانفصیلی تبھرہ اور خط مزے دے 🖟 گیا۔لودھراں ہے احمد سِجاد باہر لکھتے ہیں۔تبصرہ جوشروع ہواہے تو ماشاءاللہ خود بھی قلمکار ہیں۔مگران کے مزاج 🛚 کی عاجزی بهت اچھی لگی۔ عادل حسین نیئر رضا دی بمسزنو پدیا تھی پرو بینه شاہین حمیرا خان ،قصیحه آصف خان ہیم السحر تسنيم منبرعلوی ،مومنه بنول ،سب سے سلام و دعالفصیلی گفتیگو پھر بھی ۔فرح عالم ،نیئر شفقت، عا کشه کا آنایوں ﴿ حِمَالِكَا جِسے میری نور۔ آخر میں محفل اختیام کو بیٹی شاہانہ اشتیاق پر ، جومیری طرح پہلی بارشریک ہوئی ہیں۔ یہ المیزی بہلی انٹری ہے۔ بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے خوش آ مدید کا انتظار رہے گا پھفل تمام ہوئی تو آ گے کا سفرشر وع کیا۔ دلشادنسیم میری فیورٹ رائٹرز میں ہے ہیں۔منی اسکرین سے نظر بچاہے گز ر گئے کیونکہ گھر میں ں ہے جہیم بر کی کا انٹرو بواحیھالگا کیونکہ بچھےانٹرو بواجھے لکتے ہیں۔ بیناعالیہ جھی ہوئی فلرکار ہیں،انجھی بنین قسطیں پر نھی ہیں۔ بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ مجھے ماہین اور عمارعلی کے کر دار بہت پیند ہیں۔ کیونکہ اپنی عم ب سے جوسوچ رہی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔'میٹروبس'میری جانِ جال کی ً ﴾ کا انداز تو بالکل میر ہے جبیبا ہی ہے۔ میری' آ داب عرض میں اور رکتیم' میں تقریباً جوکہانیاں چھپی ہیں۔ دیہائی بالكل حقيقت پرمبني افسانه تقا۔ بہت پسند آيا۔ مينا تاج كوئيس ۔ The state of the s



#### سانحه ارتحال



ہاری ہردلعزیز لکھاری دلشاد نسیم اور نگہت نسیم گزشتہ ماء عظیم سانحے ے دوجار ہوئیں۔ اُن کی والدہ رتبہ بیگم اپنے خالقِ حقیق ہے جاملیں۔ ادارہ پرل پبلی کیشنز رکھ کی اِن گھڑیوں میں اِن کے ساتھ ہے۔اورمرحومہ کے اعلیٰ در جات اورلواحقین کےصبر کی دعا کرتا ہے۔

﴾ مبیں پڑھا پہلی بارامبیں پڑھا۔اُم **مریم فرحت عباس کی شاعری جس میں درویشاندرنگ**اُن کی پیجان <sup>بتم ہار</sup>ے ا اول رحمٰن ، رحیم سدا سائمیں اس ناول کاتھیم مہی ہے۔قسیحہ کا کالا جوتا غربت کے منہ پر جوتا ہے، جہاں جہولی چھوٹی خواہشوں کے لیے تر ساپڑتا ہے۔جوزی کی ایمانداری اچھی لگ جہی تواجل کی خواہش پوری جو گئی۔ایسے آئی ملکے تھلکے موضوعات پر لکھتے رہے۔میرے پرندؤول کا اینڈ بہت اچھالگا۔فرزانہ آغا کا انداز تحریراورمکمل ناول رسالے کی جان تھا۔ ہاتی شار داہمی زیرمطالعہہے۔

🖂: اُم جلال بخاری کی سب ہے میںلے اگست کے شارے سے جان پہچان پر جو تحریر موصول ہوئی وہ جسی قار تمین کے روبر وکرتے چلیں۔اگست کا دوشیزہ مجھے دروانہ توشین بہن نے کسی کے ذیبے لگا کر لا ہور ہے ہجوایا۔ كيونك بجيرة پسب لوگول كوايوار دُ تقريب مين و يكهنا تقيا\_نظرنه كلے\_منز همهمين الله تمهارا تكهبان مو-سب ا مصنفات دیگر پر چوں کے حوالے سے تقریباً جاتی پہچائی تھیں۔ رضیہ مہدی، رفعت سراج ، شکفتہ شین ، رضوانہ یرنس، تمر جود کھاورخوشی کی ملی جلی کیفیت فاطمہ تریا بجیا کو دیکھ کر ہوئی بیان نہیں کرسکتی۔ دُر کھاُن کے کمزور وجود کو ہ دیجہ کر ہوا۔ میہ بالکل میری والدو کی ہمشکل ہیں۔ایوارڈ کیتے ہوئے سب تو خوش تھے۔ گرسیب سے زیادہ جے ﴾ د کچه کر جھے بیار آیا۔ کھلے جارہے ہیں صاحبزادے، آئی جیسِ جگر جگر کرتی اندرونی خوشی کواُ جا گر کررہی ہیں۔ کیا ﴾ بیاری مشکراہٹ، جیسے بیچے سارے کنچے جیت کے جگمگائی آئلھوں سے دوسروں کو فانتحانہ و کمپیر ہے ہوں \_ بھٹی تہاراحق بناہے، اتی محنت کی۔معیار بنایا اور ان پر چوں کی ترقی کے لیے روز بروز معیاری تحریریں وصول کرتا، ا پڑھنا ہنتنب کرنا ، ویلڈن کائی بھے تم اپنی مؤنی م صورت کے ساتھ عزیز م جلال حیدر کی طرح کیے۔اللہ تمہارے

ا عزائم مزید بلندر کھے (آمین) اور مہیں کا میابیاں نصیب ہوں (آمین)\_ يد: بہت عزيز أم جلال صاحب! آپ كى محبت كے ليے وہ الفاظ كہاں سے لاؤں كرآ ب كى تشفى ، و سکے۔ بہر حال بھر بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کی محبت کا جتنا قرض اوا کرسکتا تھا، کر دیا۔ باقی محفل میں آپ ك آمد كے بنا بجھے اب مزاليس آئے كا۔ أميد ہے آپ كى آمداب متفل رہے كى۔

ﷺ نیہ تلمبہ ،میاں چنوں ہی ہے ہماری گڑیا سیدہ نورالعین زاہرہ کا محبت نامہ موصول ہواہے کھھتی ہیں میں بہلی بارخط لکھے رہی ہوں۔ اگر آ پ نے خوش آ مدید کہا تو حاضر ہوئی رہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپی وروان نوشین

خان کوایوارڈ کی بہت بہت مبارک ہو۔ہم نے دوشیزہ کے صفحات پرآ پکود یکھا۔ آپی آ پ کی سادگی نے ہمیں

الوٹ لیا۔ بہت سارا بیار، آپ کے لیے، ویسے دوشیزہ سے تعارف بھی آپائوسین نے کروایا ہے۔ آپی اتنا بیارا الوٹ لیا۔ بہت سارا بیار، آپ کے لیے بہت شکر ہے۔ دوشیزہ میں کہانیاں سب ہی بیٹ تھیں۔ خاص کر جہوم جناب الوسے اور نے کمال کردیا۔ جسے یول محسوس ہوا جیسے میں اسی علاقے فقیران والی میں موجود ہوں۔ جیسے بیسب الوسے اور نے کمال کردیا۔ جمھے یول محسوس ہوا جیسے میں اسی علاقے فقیران والی میں موجود ہوں۔ جیسے بیسب میں اسی میں ہوستے ؟ میں اپنی شاعری جیسے کہ ہم جہوم کولیڈر کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ کہ اسیانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیدلیڈر ہم نہیں ہوستے ؟ میں اپنی شاعری جسے کری ہوں۔ جمھے اسید ہے کہ اس ہوسے کہ دیں گی۔ انشاء اللہ پھر حاضر ہوں گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت جا ہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کواپنی حفظ وامان میں یہ کھے۔ آ مین۔

روبی صفر در اول کا کی رمق جیجور جاؤں گا دورج ہوں زندگی کی رمق جیجور جاؤں گا دوب کر بھی آساں سے شفق جیجور جاؤں گا ہرے مرنے کے بعد جمعی مجھے محسوس کرلینا میں اپنی اس بنسی کی کھنگ جیجور جاؤں گا میں اپنی اس بنسی کی کھنگ جیجور جاؤں گا

ھے: اچھی گڑیا نور! کیجیے آپ کامخضر تبصرہ محفل کی زینت بنااور شاعری بھی اس ماہ شامل ہے۔اب پی میڈہ آپ ریسے میں نگل رنفصیات

آ مدمستقل بناؤاور مجھےا گلے ماد تقصیلی تبسرہ حیا ہے۔ 🖂 بہ آ مدہے ہماری بہت مؤنی سی لکھاری شاعرہ اور کہانی کارشیم نیازی کی لا ہور ہے۔ تھی ہیں او میرکرک دو شیزہ بغیرا نظار کیے ہی ہاتھوں میں آیا تو خوشگواری حیرانگی ہوئی کیونکہ عموماً دوشیزہ بڑے نخروں کے بعد ہاتھ لگی ہے گویہ تو دوشیزاوں کی ادائیں ہوتی ہیں۔سوہم بھی ہمیشہ بیسوچ کرضبر کر لیتے ہیں۔ کاشی دیمبر **2014ء**کو ﴿ الوواع بَمْ نَهِ كِهِا تَوَالُوداع بِم بَهِي كُرنْ كُوتِيَار بِين - بيهال بَهِي جس تيزي ہے آيااس رفنار ہے گزر گيااب تو مانو "یوں لگتا ہے وفت کو پرِ لگ گئے ہیں۔اُڑے ہی چلا جار ہا ہے اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پچھ کرلیس ، اس ا سال تو کھے کر ہی لیں مگریہ واقعی ہمارے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے ہے کہ بہت کچھ کرنے کی جاہ رکھنے کے الاوجودهم بجه كربي نبيس ياتے مگرتمهاراا داريه پره صابه اپنامحاسبه كرنے كوجی حامااور پھر بی حاما چلواس سال اور پچھ النه کریائے تو جاتے دسمبر دوشیزہ کے نام اک خطابی لکھڈالیں۔ مانو بیہ آوازا ندر سے نکی تو ہم نے قلم تھام لیا، اس اُمیدیر،اس آس پر که شاید سال نوجم ہے کچھ کھوانے برتل جائے (اللہ کرے ایسانی ہو۔سب مل کر کہوآ میں تم آ مین) کیونکہ ذہن کے گنبد میں روزانہ بہت سی کہانیاں گوجی ہیں ،شور مجاتی ،اُ کساتی رہتی ہیں کہ جمعیں لکھو الہمیں بیان کرونگر اِک بجیب سست کا ملی ہے۔جس نے ذہن وول کوجکٹر رکھا ہے۔جو بچھ لکھنے ہیں ویق "بہرحال نے سال کے آغاز سے قلم تھام رہی ہوں ، اِس کوشش اور خواہش کے ساتھ کہ بیٹلم جو چلا ہے تو چلتا جی پر بہت بیارا یا کہ میں گوڈے گوڈے اُن کی محبتوں کی مقروض ہوئی جارہی ہو ینتں۔خوش رہورضوانہ جیء مسبل سے کہنا ہے ں کم بتاؤ کی تو خوتی ہے چند سال اور پیچھے چلی

وشيزه 18

THE PRINTELL AND ADDRESS OF TH

الله المولى من الدركامياني كى سندتو ميل في البين آناز مين الى دف ذاك مي أرادراب شرتول مي ساته التطار ار فعت سراج کے ناول کا۔ ملکت اعظمیٰ کا افسانہ مجھوول میں عجیب ساور دا تار گیا۔ واقعی جس عورت نے مال ہا۔ ﴾ کے گھر میں گانی نسٹنی ہوراس کے کیے عام سی گالی برداشت کرنا بہت اذبیت ناک ہوتا ہے اور پھرعزت سے بڑتھ ا کے پہر نہیں گر ہمارامعاشر وابیاہے کہ مورت اگر عزت کی خاطر شو ہر سے جدائی جاہتی ہے تو ہمارامعا شر د اُ ہے اً بہت مشکل ہے برداشت کرتا ہے ادر معاشرہ کرلے تو اولا دیھی مال کو ہی تصور دار جھتی ہے تگر اس لیے بیشتر آ عورتیں گالی کا زہر لی کراس گھر میں جلتی رہتی ہیں۔اس بار کی بازی شمع حفیظ کے ہاتھ رہی۔ بہلی عورت آخری " مردلکھ کر، ویلڈن متمع۔ دورِ حاضر کی بہت درد تاک کہانی محماعلی روشن کے تلم کی زبانی ہمبھی نیند! لوڈ شیرُ تگ کے "عذاب نے واقعی پاکتانی عوام کو بے حال کر دیا ہے اور ایسے میں انسان بے بیری کے احساس میں گرفتار ہوکر اس ﴿ طرح کے انتہائی قدم اُٹھانے پرمجبور ہوجا تاہے۔ ناولٹ میں این آس کا کلائلس آج کی تصویر ، ول وہلا دینے ا والى مروح كوجهنجوز في والى غز الدعزيز SMS يكي كرا تي رحساس دلول كود كلى كرتى مير كريسوسوراي ۔ اصفیہ سلطانہ کوشر جیل کی شادی مبارک \_اللہ کر ہے صفیہ کی بہواس کے لیے باعث خوشی باعث سکوٹ اور شرجیل ا کے لیے باعث خوش بختی ہواور ہاں کاشی تمہیں پہلے ناول کی میارک ہو۔ ﷺ جی! خدا آپ کے قلم کو فعال بنائے اور اِردگر دبلھری کہانیاں آپ کے قلم کی گرفت میں جلد آ كرقار نين تك چھنے جائيں (آمين)۔تبھرہ بہت شاندارتھا مگر دائے نصيب! آب ہمنیں كيوں بھلا البح ﷺ: کراچی سے خولہ عرفان محفل میں براجمان ہیں۔ تھتی ہیں امیداور دعاوُں کے ساتھ پھر آپ کی محفل ﴿ مِیں حاضر ہونا جا ہتی ہوں کہ آپ خیریت ہے ہوں اوراللہ تنارک دنعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سرفرازیاں اور "صحت عطا فرمائے۔مب ہے پہلے آپ کی عزت افزائی اورخلوص کاشکر بیاکہ خاکسار کے خط کو نہ صرف ایسے ارسالے میں جگہ دی بلکہ اِس کا جواب اتنے خوبصورت اور پُرخلوص انداز میں دیا کہ اُس خوشی اور قدر دانی کے اً احساس کوصبط تحریر میں لانے سے قاصر ہوں۔ یقین کریں آپ کی حوصلہ افزائی نے دل میں آپ کی قدر ومنزلت أَلِينِ اوراضا فه كرديا ہے۔ آپ كى صلاحيتوں كا اُجا كركرتا ما و دمبر كا دوشيز ہ بھى آپنى تمام تحريروں ميں حقيقتوں كى "عکاسی کرتا، بہترین اندانہ بیان سے مزین ملاتے حقیظ صاحبہ کی بہلی عورت آخری مرد نے بہت متاثر کیا۔مرزا ﴿ حيدرعباس صاحب نے اپنے افسائے 'بوری' میں بہت خوبی ہے عقیرِ حاضر میں کتب بنی اور کتابوں کی آہمیت کر الروز بروز تنزلی پر سے نقاب اٹھایا ہے۔سب سے زبردست تحریر ' کلائلس' تھی ،جس نے روح تک کوجھنجوڑ ویا ﴿ ناولوں میں بیناعالیہ صاحبہ، عقیلہ فی صاحبہ، أم مریم صاحبہ اورغز البجلیل راؤ صاحبہ سب ہی نے ماشاءاللہ اسے فلا کے جوہر سے دوشیز ہ کو جار جا ندلگا دیے ہیں۔ نئے کہجنی آ دازیں ، میں ساری ہی نظمیں اور غزلیں آئٹھوں ا اے دستے دل میں اتر تی محسوس ہو کیں۔اللہ تعالی سب مصنفین اور شعراء کے زورِ بیاں میں خوبیوں کے ساتھا ور الماضافه فرمائے اور آپ کواتی خوبیول سے مرتب کردہ دوشیزہ کی ادارت پر پوری صحت یا بی وخوشیوں اور کا میابیوں کے ساتھ قائم رکھے آمین کا خی صاحب ایک افسانہ خط کے ساتھ ارسال کر رہی ہوں ،اگر قابلِ اشاعت محسوں ا موتو دو نیزہ میں ضرور جگہ عنایت فرمائے گا، پچھلے خط کے ساتھ بھی ایک غزل ارسال کی تھی باقی جو آپ بہتر



Carlo Mark Control Con

## سال گره مبارک

قارتین دوشیزہ کوسال گرہ اور نیاسال مبارک ہو۔اللہ تعالی میہ نیاسال ہم سب کے لیے اور میرے ملک کے لیے امن وآشن کا پیغام لایا ہو۔ آمین۔ دل جا ہتا ہے کہ کی ماہ بعد آئی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھوا بنی کوئی خوبصورت یا دشیئر کروں۔

اِن دنوں بیہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی نیوقاری یا لکھاری فون کرتی ہیں توسب سے پہلے تو وہ یہتی ہیں۔ پلیز اقبال بانوے بات کروادیں۔

> کہتی ہوں۔''جی بول رہی ہوں۔'' ''آپ سنہیں بھی اُس اقبال ہانو سے بات کروا کیں جو تھی ہیں۔''

'' بھنگی میں وہی ہول۔''

'' مُكَراّ ب كي آواز ....؟'' كہاجا تاہے۔

مزائے کر میں۔"بہت پری ہے۔

جلدی ہے۔'' مہیں آپ تو لگتی نہیں کہ بہت عرصے سے لکھ رہی ہیں۔ جسے ہماری امیاں اور خالا تیں پڑھتی تھیں۔ آپ تو 2<sub>5</sub> سال ماحد 30 سال کی لگتی ہیں آواز ہے۔'

اور میں ایک جملہ کہتی ہوں۔'' سنورائٹر بھی بوڑ ھانہیں ہوتا اورتم نے مجھے 30 کا بھی کیوں کہا۔ میں

20 سال کی ہوں میرا ' ڈرین قول ہے کہ

"رائٹر 16 سال ہے کم اور 20 سال ہے بھی بھی زیادہ نہیں ہوسکتا اور آئندہ احتیاط کی جائے۔" کاشی چوہان بیراچھی مشکل ہے، جن دنوں ووشیز ہ' میں میرا پہلا ناول شینشه گرحیجے یہ ماتھا تو تب لوگ مجھے بچھتے تھے میں کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں کہ بقول لوگوں کے وہ ناول بہت میچورڈ تھا۔مشفق خواجہ صاحب، تنتیل شفائی صاحب اور حتی کہ اپنی عصمت چغتائی صاحبہ جب پاکستان آئی تھیں تو انہوں نے مجھے د مکھ کر جرت سے کہا تھاارے تم ہو شیشہ گرو کی مصنفہ امیں تو مجھی تھی کوئی جھے سے دوجیارسال جھوٹی خاتون ہوگی۔ شیشہ گڑ میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا تھا۔ (لیعنی سوئیٹ سلسٹین کا ناول ہے وہ میرا)

اسِ باربھی پورے ایک سال بعد میں نے دوشیزہ میں انٹری دی ہے اور اللہ بھلا کرے کاشی چوہان کا۔ بیہ مجھے یاد دہانی کروا تار ہتاہے کہ آیا آپ نے افسانہ دیناہے ڈیڈلائن دیتاہے۔اور یقین کریں میرا' دوشیزہ میں لکھوانے کا کریڈٹ کاشی کو جانا ہے۔تھینک یُو کاشی ، قار نتین دوشیزہ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں میں ہر ماہ ا آیا کروں۔اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور صحت دے کہ اتنا لکھ یاؤں۔میری جانب سے ماہنا مہدوشیزہ کی پوری ٹیم کو ووشیزہ کی سال گرہ میارک ہونی ۔ اِسے بنانے اور سنوارنے والے ہاتھ سیراسلامت رہیں (آمین)۔

اقبال بانو



جهين الرُفِلُوس دعا وُن اورُ نيك حوّا مشات پیز:اچیی خولہ جی!محفل تو آ ب ہی کی ہے نا!اس کیے آ ب کا استقبال بھی ہونا جیا ہے تھا۔محبت ہاراایمان ہے کمال نہیں ۔بس اب آ پ کی محفل میں حاضری ثابت کر ہے گی کہآ ہے ہم ہے کتنی محبت کرتی ہیں \_ 🖂: ملتان ہے ہے، تد ہے ہماری شاعرہ اور بہت عمدہ لکھاری دوست قصیحہ آصف جان کی دوشیزہ کا نومبر کا الشّار و 19 نومبر کوملا خیر ملاتو بسرورق بس ٹھیک نگا۔ کاش خزانے بھرنے والے بعوام کی سنگتی آ واز بھی سنسکیں . ا عَمر بجھے تو یوں لگتا ہے ان کی آئٹھوں کے ساتھ ساتھ کا نوں پر بھی بے حسی کی چربی چڑھ گئی ہے۔اسلامیات ک اً کلاس کے بعداس حسین محفل میں قدم رکھے جہاں روش چیرے اور ذمانت سے پُر مکھڑے مسکرارہے ہیں۔ کاشی آ ہم تھی آ پ کی خالہ ریجانہ صاحبہ جیسی یا کیزہ زندگی گز ارسکیں ۔ کاشی بھائی ان کے واسطے دعائے مغفرت کر د ک ا ہے۔رضیہ مبدی جی اورائم مریم سے بھی تعزیت ۔دردان نوشین کا تھرہ پیندآیااور آیارضوان کوٹر کی کیابات ہے ﴿ خطانو بِرا مَا لَكَا مَكُر تَهَا عِدار وَشَا ندار، ميري تحرير ْ كالاجوتا' پيند كرنے پرسب بهن بھائيوں كا انہ حد شكرية سبل خير مبارک ،تمهارا تبصره بھی تمہاری طرح کول ساتھا۔ارےعقیلہ جی آپ راز نہ بتا تیں پر یونہی تھتی رہیں اوراللہ ﴿ تعالیٰ بھی آ ہے کی آئیکس اشکبار نہ کرے آمین۔ ٹمینہ عرفان اور صائمہ حیدر بھی تبصرہ کرنے میں کا نمیاب المخبرين ، صنم جنگ سے ملاقات بسندآئی۔ بینا جی شکر ہے کہ آپ نے اُم فروا کو درست محمکانہ دیا۔ ما بین کو ہوش کے ناخن کینے جاہئیں۔ بلال حمید کی دعا کیں اے کاش رنگ لائیں۔ ورکنگ دوبین میں کوئی خاص چیز تظرید آئی، ونیا پیل دی کڑ کیو! ہوش کرو ۔ سبق آ موزتح رکھی۔میرے پرندہ ول دوسری قسط کے بعیراکلی کا انتظار ہے۔خوابوں ﴾ کی دہلیز،محبت اعزاز ہے اور صدف آصف کی'اب اعتبار آیا۔شکی بیویوں کے لیے مشعل راہ ٹابہت ہوگی۔مہنگا ﷺ ودا نے خوب ہنسایا، اِس راہِ وفا میں گداز جذبوں کی تحریر رہی، صائمہ حیدر بھی اپنا نقطہ نظر واضح کرنے میں کا میاب رہیں۔'حیاہے کی بیالی' اچھی تحریر موزوں رہی۔ باقی تمام سلاسل اپنی اپنی جگہ درست معلوم ہوئے۔ ﴿ بِا تَى اور كميا كہوں خوش رہیں ، دوشیز ہ كو إس تن دہی ہے سے اتے سنوار تے رہیں۔اگر مہینے کے شروع میں دوشیز ہ ا بل جایا کرے تو تنصرہ مزید طویل تکھوں گی۔بس جلدی میں اتنا ہی لکھ یائی ہوں۔ سے قصیحہ جی! شاعری تو اس ماہ شامل اشاعت ہے۔انشاءاللہ جلید ہی افسانہ بھی ان ہی صفحات پر موجود ہوگا۔ دیگر شکایات بھی جلد دور ہوجا میں گی۔ 🖂 مسزنو پدہاشی ،کراچی ہے اپنی بے پناہ محبول کے ساتھ محفل میں جلوہ افروز ہیں۔عرض کرتی ہیں ،اُمید ا ہے آ ب سب لوگ خیریت ہے ہوں گے۔ کاشی چوہان کی خالہ کے انقال پر بے حدافسوں ہوا خدا آ ب سب کو ہمت دے۔ خالہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے خداانہیں جنت الفردوس میں جگہدے آمین۔ اُم مریم اور رضیہ

دوشيزه الما

ا كريں۔ دوشيز هيں اين لوگوں سے ل كرين عوش مولي ہے۔ صائمہ حيد رآ ب كاسوب و يكھا بے حديث رآيا۔ ا میں نے سب دوستوں کو بتایا بیصائمہ حبیرر دوشیزہ میں بھی مصلی ہیں۔عقیلہ حق کے بھانجے کے لیے دعا گوہوں، ا خدا اہیں صحت عطا فرمائے یتمیینہ تر فان آپ کے شو <sub>آگر</sub> کے لیے دعا گوہوں ۔خداانہیں صحت عطا فر مائے ۔ آپ ﴾ کو بھانجے کی شادی کی مبار کہاد، اب آ پ کی طبیعت کیسی ہے؟ کاشی چوہان آ پ کا ڈرامہ بھی مجھے پسند آیا۔ إلما شاء الله آب تو ہرفن مولا ہیں۔ آب شاعر، رائٹر، ادا کار ہراسٹائل میں بے مثال ہیں۔ تومبر میں لاح بہت الخويصور بی ہے پیش کیا ہے کاشی نے رنعمان اتحق، بینا عالیہ اور عقیلہ حق کے ناول مجھے بہت پسند آ رہے ہیں۔ ﴿ ور کنگ وو مین بہت شاندارتحر برتھی ، ہم جیسی ور کنگ وو مین کے لیے ایک تحفیقی ،عزم حوصلتھی آ پ کی تحریر \_ نیکم الماس ، الماس روى اور مريم فاطمه كا ناولث احيما تفايستنبل اورصدف آصف ، عارف شين رومبيله كي تحرير پسند ﴿ أَنَّ لِيهِ مِن اخْتِرَ بَهِ فِي اورمحمه حامد سراح كى تحريبهي بهت زياده پيند آئى ـ شوكت جمال كى خود شي تحرير پورے ﴿ ڈَا تَجْسٹ کا دِل کَلّی ،خوبصورت بیارالکھاا ورکیاخوب لکھا۔انسرسلطانہ جج کی بہت بہت مبار کیا دقبول فرما تیں۔ آپر و فیسر صفیہ سلطان معل کے بیٹے کی شادی پر مبار کیا دبیش کرتی ہوں۔ رضیہ مہدی کو نانی جان کا رشبہ سلنے گ ﴿ مبار کمباد پیش کرتی ہوں کئیم نیازی اورسوریا فلک کوجنم دن کی مبار کمباد ،خوش کے ساتھ مم بھی ہوتے ہیں۔ بیار ک ﷺرضوانہ کوٹر کی کزن کے وفات برمغفرت اوراعلیٰ درجات کے لیے دعا گوہوں۔ دسمبر میں نیئر رضا وی کے خط کا "جواب کاشی چوہان نے دیا پیندا آیا۔ کاشی چوہان صاحب بمحمدا قبال زمان صاحب آفتاب صاحب آب سب کی ''شکر گزار ہوں کہاب دوشیز ہ مجھے وقت پرمل گیا تھا۔شکر یہ فریدہ جاویدفری کے لیے دعا گوہوں۔اب آپ کی طبیعت ا کیسی ہے؟ اور آپ کومجموعہ کلام کی مبار کہا دبیش کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح دوشیزہ ڈائجسٹ میں تمام کہانیاں تکینے ک الطرح فث تھیں۔اس ماہ چند کہانیاں پڑھ یائی ہوں جس پر تبھرہ کررہی ہوں۔ تلہت اعظمٰی کی بچھو واقعی بہت بچھ سویجنے پر مجبور کرتی ہے۔غصہ اور گالی وینامیں جھتی ہوں یہ بہاری ہے ،جس کا علاج ضروری ہے ورنہ وہ اپنے اروگر دیسنے والے کوجلا کر را کھ کردیتی ہے۔ میتھی نیندمجرعلی روشن نے لوڈ شیڈننگ پراتنی خوبصور تی ہے لکھی اگر سے ول سے واقعی السوحا جائے تو بہت بھیا نک تصویر پیش کی ہے۔ جو پچے ہے غزالہ جلیل راؤ کی ناول بھی پیندا کی ۔ شع حفیظ کا انسانہ بھی الْ يبندا يا عزت لوك كرجوعزت دينية آئے .....خطب حداسا ہوگيا ہے معافی جا ہتی ہوں۔

ي : اخيمي آيي! آپ کا طويل تبره محفل کا حصه بناء آپ کی محبت ہمارا مان ہے۔ آپ بھی محفل میں اس

اامان ہے آئے۔ 🖂: کراچی ہے ہماری بہت عزیز قاری اور شاعرہ تمیینہ عرفان رقم طراز ہیں بہت ایجھے ہے کاشی چوہان تین بطروں پرمشتل میرے خط کا جواب تمہارے بےلوث خلوص کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔جس کو میں کئی دفعہ پڑھ ا ہینے خط کے جواب کی وجہ ہے ہی میں فورا خط لکھنے کا ارادہ کر بیٹھی تھی لیکن پھر دفتر کی تبدیلی اور نئے نے ہے پر جھے جب سمجھ بیں آیا، تو میں نے 'توجہ طلب والے کالم کے موبائل نمبر پرفون کیا توانہوں نے بتایا کہ ہمارا آفس شفٹ ہور ہاہے اور پھرخط کا معاملہ اوھورارہ گیا۔سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو گی کہ اب الوگ ہمارے گھرے کافی قریب آ گئے ہیں۔آپ سب لوگوں کو نیا آفس مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کومزید کامیابیوں اور ترقی ہے نوازے آمین۔ میں نے جب پہلے خطالکھنا شروع کیا تھا، بہت چھ لکھنے

#### ( سانحة ارتخال )

ہماری دیرینہ ساتھی اور سابق ایڈیٹر ُرضوانہ پرنس' کی والدہ شدیدعلالت کے بعدلندن ہمں اپنے خالقِ حقیقی ہے جاملیں۔ دکھ کی اِن گھڑیوں میں ادارہ پرل پہلی کیشنز اِن کے ساتھ ہے اور مرحومہ کے اعلیٰ درجات اورلواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتا ہے۔

﴿ اوراب خط لکھنا شروع کیا توسب ہے <u>سلے تہارا' الوداع اے گزرے بر</u>س پڑھا۔ پہلے پڑھا تو ایک ٹھنڈی آ ہ ﴿ برایا ہے خط لکھنا شروع کیا توسب ہے <u>سلے تہارا' الوداع اے گزرے بر</u>س پڑھا۔ جہلے پڑھا تو ایک ٹھنڈی آ ﷺ نکلی تھی۔ کیکن دوبارہ پڑھا،توا یسے لگا جیسے کسی نے سینے پر بہت زور سے گھونسا مارا ہو۔ کاشی دیمبر کا مہینہ میرے \*\* ﴾ کیے خوتی اور جم دونوں کا امتزاج کیے ہوئے ہے۔ 8 رسمبر 1983ء کوشادی ہوئی۔شادی خوشی بھی اور مال ﴿ باپ اوّر بہن بھائی ہے جدائی کام بھی۔22 دیمبر 2003ء کو پایا کی احیا تک وفات ۔۔۔۔۔ 71ء کی جنگ کے ﴿ وفت تومین بہت چھوٹی تھی لیکن آج بھی جب رسمبر کامہینہ آتا ہے۔ تو 71ء کی جنگ اور دیگر واقعات آیک سلسل کے ساتھ ذہن میں درآتے ہیں۔ لیکن 16 دمبر 2014ء کے ساتھ نے تو ہوش وحواس ہی کم کر دیے۔ جن سفاک درندوں نے آری پبلک اسکول برجس دہشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اُن طلباء کے معصوم وجود ہے آ گ اور خون کی ہولی تھیلی۔ اُن معصوموں کی ماؤں پر کیا گزری ہوگی اور کیا گزر رہی ہوگی۔ آج بھی ہر آ ہٹ پران کے کان اسپے معصوموں کی آ ہٹ کے منتظر ہوں گے۔ وہ منتظر ہوں گی کہ آج میرے بیجے نے دو پہر میں کھانے کے لیے اپنی پیند کے کھانے کی فرمائش کی تھی۔جلدی سے بنالوں ، دن بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اسکول کی چھٹی بھی ہونے والی ہے یا دوون بعد بچول کی سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی تو نائی کے گھر جا نیں گے بیچے رہے، فلاں جگہ جا تیں گے بیچے گھو منے، کیا بیّاان مال باپ کو 19 دمبر کوہونے والی سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے ی ہی وہ بھی چھٹیوں پر چلے جائیں گے۔ا کیلے ہی ماں باپ کے ساتھ جاتے تو بہت روک ٹوک ہی ہوتی کے بیٹا بری بات ہے کسی اور کے گھریزا ہے ہو،شرارت ہمیں کرتے ۔ تمیز ہے رہو۔ بیٹیں چھوؤ وہ ہمیں چھوؤ ، تدیدوں کی طرح نہ کھاؤ۔ الکین ای ابا ہم سب ایک دم ہی ہے اللہ میاں کے پاس آ گئے ہیں۔وہ انکل گندے ضرور تھے جنہوں نے ہم کو مارالیکن ا ہماری سردیوں کی چھٹیاں زبردست کردیں۔ہم سب لوگ بہاں جنت میں بہت مزے میں ہیں۔ہرجگہ بہت مزے سرگار مرکبری سرچن منزے مزیدے کی چنز س کھانے کول رای ہیں آپ لوگ پلیز اپنے آنسو یو نجھ کیجے کاشی شامد

تخلیل کے خون کو بے مایا بہتے دیکھے کر شمینہ صورت سنبنم روتا خدا دیکھائی ویتا ہے

موشیزه Copied From We

WWW.PAKSOCIETY.COM

THE RESERVE WITH A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

الم المستقد ا

سے تمینہ جی امیں نے جہاں تک ہوسکا آپ کے جذبات حوالہ محفل کردیے۔میراقلم خاموش ہو چکا۔ کیا لکھوں .... 🖂 : لودهرال سے بیآ مدہے ہمارے عزیز ترین احمہ سجا د بابر کی ۔ لکھتے ہیں ،نومبر کا شارہ موصول ہوا ،سب سے مہلے احباب کی تحفل کا رخ کیا، جواحباب اینے پیاروں کو کھو ہیٹھے ان کے عم میں ، میں ان کے ساتھ ہوں ، بیسائنگل ﴾ آف لائف سهی مگرانسه سهنا بهت دشوار ہے۔ کاشی میں اکثر ایک بات نوٹ کرتا ہوں کہ دوشیز ہ میں زیاوہ ترخطوط دو ﴾ پیٹرن کے ہوتے جارہے ہیں، پہلا پیٹرن تو وہ جس میں سب کی تعریف ہوتی ہے،''اوار پیمال کا تھا، وہ بھی اچھا، ا پہنٹی اچھا، پتو، گڑو، مُنی، جھوٹو سب کے سب ستائش کے حقدار' ( بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی تحریر میں کوئی بھی خامی نہیں ) یا پھر دوسرے خطوط جن میں برے پر کوئی بات نہیں کی جاتی، اپنی کسی تحریر کے بھیجے جانے کی اطلاع دی ا جاتی ہے یا سے مسائل مصروفیات کے تذکرے کے علاوہ اور پہنیں ہوتا (مشتری ہوشیار ہاش۔ تا کہ سندر ہوے الاور بوفتت ضرورت کام آوے) مید دونوں سم کے خطوط صرف اور صرف ایک بات ظاہر کرتے ہیں کہ اکثر خط لکھنے والوں نے پرچہ پڑھا ہی نہیں ہوتا یا پھرا خلاقی جرائت کی کی کہ غلط کوغلط کہنے سے ڈرلگتا ہے، ہم ایناتعلق کیول خراب " کریں ( کہ سانوں کی!!)،ایسے خطوط سے سوائے صفحات کالے کرنے کے ادرا بنی حاضری لگوانے کے ادرا کیا ﴿ فَا تَدِه ؟ اس کے علاوہ بیچمی ویکھا گیاہے کہ زیرہ تر رائٹرز خط لکھتے ہی نہیں جبکہ وہ بیامیدکرتے ہیں کہ ان کی تحریر کا ہر ﷺ خط میں تذکرہ ہوناان کا آسانی تفویض کروہ تن ہے (معذرت )۔ کاشی بھائی اس مرتبہ رضیہ جی کا نام دیکھا تولیک 🖔 کر'' ور گنگ وویین'' پیرهنا شروع کی ، پیچھلے سال نومبر میں بھی رضیہ جی کی تحریر'' وریفس'' ور کنگ وومین (اوج ) کا و کھ بیان کررہی تھی (اتفاق دیکھیے )۔ رضیہ جی کی سب سے بڑی خوبی پتاہے کیا ہے؟ وہ ہےان کی دورِجدید، بدلتے ﴿ نَقَاضُونِ ہے اپنی تحریر کوہم آ ہنگ کرنا ، کرداروں اور بلاٹ کے مطابق ان کے مکا کے استے جاندار ، شوخ اور مجلیلے التفرك رائتر كاانبهاك اورار تكازصاف نظرآ ربانهاء دوسرے مكالمے بركل وبيساختہ بھی تنے جس كی وجہ سے مصنوعی ا بن کی بجائے نیچرل فلونظر آیا، تیسرے مکا لمے وہی تھے جو ہمارے گھر دیں اورار دگر دہم سنتے ہیں جس کی دجہ سے تحریر 🛚 میں بوجھل بین نہیں پیدا ہوا، چوتھے کہانی کی سپیٹر بہت مناسب ومتواز ن تھی جس کی وجہ سے شکی اورادھورا بین نظر نہیں ا یا۔ بہت زیادہ اور رضیہ جی کے لیے۔ مجھے صرف ایک بات چھی، وہ یہ کہنا ذکٹ کا اختتام نیچرل نہیں تھا بلکہ اختتام التها بي نهيس، ايك تقيم و \_ كراس كانتيجه تو نكالا گيا تها مگر جو قا فله آپ لي كرچل ر بي تصاب كوسر راه جهوژ ديا، شايد ارضیہ جی نے ورکنگ دومین سے مسائل کو پیک پر لے جا کر دکھانا تھا، وہ توانہوں نے دکھایا مگرکہائی ایک مقام پر زک الماس کا ناولٹ'' د نیام اللہ دی'' کیسب ہے بوی خوبی اس کاسٹیس تھا، آخرتک انداز ہمیں ہو یار ہاتھا الله كالماء الك مرحلے برتولگا كه انجل سب بچه جيوڙ جيماڙ اشعركي راه پر چلنے والي ہے مگريهاں سے كہاني نے فاعل الوئيب ليا، الحجي تحرير ربي بيا! نعمان الحق كي ميرے پرندہ دل ' كہائي كے مناظر میں تو بہت سلوچلتی ہے مگر واقعات میں ڈرونز کی طرح بیرجاوہ جا کی تمثیل ہے ، نعمان بھائی عمر کو بیان کرنے کا آپ والاطریقہ (ووو ہائیاں ، تین اواقعات میں ڈرونز کی طرح بیرجاوہ جا کی تمثیل ہے ، نعمان بھائی عمر کو بیان کرنے کا آپ والاطریقہ (ووو ہائیاں ، تین

روشین 20

و ہائیاں وغیرہ) بہت مشکل طریقہ ہے، رک کرسوچنا پڑتا ہے کہ عمر ہے گئی، بھائی کوئی آسان بیانیہ احتراع کریں نااور کمرے کی باماحول کی ہر ہر چیز کو جزئیات ہے بیان کرنا تو کوئی آپ ہے سیھے (ایمان سے )،اس کے علاوہ منظر کائٹ صحیحہ کے ملاحق لتی ، چیچ جگہ بر سیحیج جملہ اور لفظوں سے دلکشی پیدا کرنے میں ابھی آپ کو کافی سفر طے کرنا ہے۔الماس روحی کا افسانہ' خوابوں کی دہلیز بڑ' مرد کی اس مخصوص سوچ کا عکاس تھا کہ دوئتی کے لیے الٹرا ماڈرن اور شادی کے لیے سات بردوں میں لیٹی اڑکی درکار ہوتی ہے جسے چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو۔"محبت اعزاز ہے "معلل بی کا " افسانہ، جسے بہت عور ہے پڑھا،اس میں احیاسبق دیا گیا تھا کہ پہلا چراغ جا ہے خونِ دل سے جلانا پڑے ضرور " جلاؤ، وہ سیجھے آنے دالوں کے لیے روشنی کامنیع اور راستہ مل کرنے کا باعث بنیا ہے۔ چھوٹے شہروں، دیہالوں میں ﴿ تواليها بهت موتا ہے كہ كا بجى، يونيورش جانے والوں كے اٹھائے گئے اسٹيپ اور كيے گئے فيلے بيجھے آنے والوں كا راستہ ہمیشہ کے لیے یابند کردیتے ہیں یا پھرا جال دیتے ہیں۔صدف آصف اپنے افسانہ 'اب اعتبار آیا'' میں متاثر نه کرسلین، بول لگا که ہزاروں بار کی پڑھی کوئی تحریر دوبارہ پڑھ رہے ہیں بھیم ، مکالموں ، آغاز واختیام بھی پہلوؤں ہے۔صائمہ حیدر''مریم فاطمہ'' کے روپ میں ایک اچھی تحریر ہمارے لیے لائیں ، بینا ولٹ ہرلجاظ ہے اچھالگا۔ ایک ﴿ عمده فن پارے کے تمام رنگ اس میں موجود نتھے۔ایک اور ناولٹ ' اس راہِ وفامیں''جونسرین بھٹی نے لکھا؛ مالیٹی کا ﴾ باعث بنا۔ایک تو بنجابی مکالمے کثرت ہے تھے جس کی دجہ سے بوجل بین تھا (ترجے کے باوجود)، دوسرے کہا کی کی رفتار بہت تیز بھی،غیرفطری حد تک تیز بھی، تیسرے بیر کہ اندا زیباں دلکش ہیں تھا، تحریر قاری کو لیے ہیں چل رہی تھی بلکہ قاری کو ہانیتے ہوئے کہانی کا دامن تھا منا پڑر ہاتھا۔ جاشنی کا فقدان تھا (اس کا مطلب کہ بُنت کے دیکر عناصر بھی تم ہتھے)، یوں لگ رہاتھا کہ یا کتان کی پنجابی فلم اورانڈیا کی ناکام فلم مکس کردی گئی ہیں۔کہائی میں چھلانگیں ڈیاوہ الگائی گئی تھیں جس کی وجہ ہے کہائی کو مجھنا مہل نہ تھا، مین زیادہ بتھے، کردار غیرضروری زیادہ تھے، مکا لمے عام سے ہے، آخر میں تو زیادہ ہی بوجھل ہوگئی پیچر میر ( بھٹی صاحبہ معذرت کے ساتھ )۔اب ذرا دسمبر کے شارے پر پچھ کہنا جا ہوگا ،محرعلی روش کا افسان '' بیتھی نیند'' کا اندا زیباں بہندآ یا ،نگہت انظمی کا انسانہ' بچھو''منفر داس وجہ سے رہا کہ اس نیں ار جے نے وہ قدم اٹھایا کہ جو ہمارا دل کہدر ہاتھا کہ اٹھانا جا ہے ور نہ عام طور پر تو اکثر افسانے روایتی انداز میں ا بیں بر صنے ہیں کہ عورت نے ظلم، زیاد لی،عزنت میس کافل روز سہا، برداشت کیا، پھراولا د جوان ہوگئی،شو ہرنے ا ایک دن جا ندرات کوشرمندگی کا اظهار کر دیا (شاوی کے میں ، جالیس سال بعیر ) ، کہانی کی ہیروئن نے تشکر ہے افق ر جا ندکور میصانوا ہے لگا آج اس کی مہلی عید ہے!!! (بابابابا) بنگہت اعظمی نے کہانی کوخود آ کے چلنے دیااور کہانی نے ا بناانجام خود متعین کیا۔ شمع حفیظ کی'' پہلی عورت ، آخری مرد' ایک عمدہ تحریر ہی ،انہوں نے ایک عام ہے موضوع اور ہتھوں میں''اور عا کشہ شفقنت کا'' ممپرو ما تز'' ہرلحاظ سے ان گنت مرہنہ کے رہے ں مگر ان میں صلاحیت نظر آئی جو یقینا ان کی معادن ثابت ہوگی۔ ئے ، آج کے دور میں ضرورت ہے ایسی تحریر کی \_ رےمعاشرے کو تضا و کو ملغوبہ بنا کررکھ دیا ہے The state of the s

موشيزه الله opied From We

ا عمد وہیں۔ جموعی طور پر دسمبڑکا شارہ زیادہ معیاری رہا، جس مین زیادہ جدت اورکوالٹی سے ۔ کاشی اب اجازت اویں ۔ اسے سیز: پیار ہے احمد! بقین کر وتمہاری کمی برقی تھلنے لگی ہے۔ یاراب محفل میں غیر صاصر نہ ہونا ، اسے محبت اسمب

سير : بهت الجيمي شاہده جي! آپ کے خط نے نئے سال کی جوخوش دی وہ لفظوں میں بيان شہيں کی

ا حاسکتی <u>-</u>سلامت رہیے -

ساتھیو! کیجے جنوری کا شارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اِس شارے کے ساتھ ہی آپ کا دوشیزہ اللہ استھو! کیجے جنوری کا شارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اِس شارے کے ساتھ ہی آپ کا دوشیزہ اللہ استحد میں برس کا پہلاشارہ آپ کو کیسالگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔اگلے ماہ انشاء اللہ ان ہی صفحات پر پھر کاساتھی کا میں چوہان کا شی چوہان کا شی چوہان

#### ( توجه طلب

قار ئین خطو کتابت کے لیے ہمارا نیا پتا نوٹ فرمالیں۔ آئندہ خطوط اس سے پرارسال کریں۔ (شکریہ) 88-C II ع-88 خیابانِ جامی فیز 7۔ ڈیفنس ہاؤسٹگ اتھارٹی کراچی 0333-2269932 / 0300-2313256 pearlpublications@hotmail.com

Copied From Web



WWW.PAKSOCIETY.COM

The spirit result for the second result result. The second result result from the second result.

الين آئي مجمد وه نام جو م كالمنان الله المستمالية المستم De Company of the Com Company of the Compan ایک این لرکی کی کہائی ہے جاتے ایک اور

Web Copied From



منشا پاشا

#### وبيتاك فراز

کے وہ نام جوشنا خت کا یا عشہے؟ وہ ناشا یا شا۔

الم المرواكي كها كهركز بكارت إلى؟

💝 : منشا يامنشو\_

الم وه مقام جہال ہے آشنا ہوکر آئے کھولی؟

🖝: حيراً باد-

ہزندگی سرج(star) کے زیراثرے؟

ايران(Libra)\_

🚓 علم کی کتنی دولت کمائی ؟

و زبیسٹ سے میڈیا سائنس ہیں بیچار کیا ہے۔ اسکالرشپ پر امریکہ گئی، وہاں ایک سال پڑھا اور گریجویشن کیا۔

المركت بهائي بهن بين -آب كاتمبر؟

جارہبنیں ہیں۔ میزانمبرآ خری ہے۔
 برسرروزگارہوکر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوگئیں؟

ا كمد سكت إل-

الماموجوده كيريئر (مقام) يصطمئن بين؟

ابهت مجهر أعامي مول ـ

اپی طبیعت اور مزان کے

برعکس مؤڈ بنانا ضروری ہوتا ہے؟ الکل بنانا پڑتا ہے۔

الله الله والمرك مين كون ساكام سب بيد مشكل يا

🗢 ہمت کرے انسان تو کھی شکل ہیں۔

الك كوكى البي خوامش جواب تك بورى ندموكي مو؟

🕶 ہرخواہش بوری تھوڑی ہوتی ہے۔ بس ہر حال

میں خدا کاشکرا دا کرنا جا ہیے۔

الله المان ويزكى كى آيا تاج محسوس كرت إلى؟

🗢 بهت خوبصورت سا گھرلول۔

ا بی کون می عادت بهت پیندید؟

💝 : مين بهت ايما ندار جول ـ

ا بی کون می عاوت سخت نالسندے؟

🖝 امیرانداری بی سخت نالیند بھی ہے گر .....

الندكي ميس كون سے رشتول في و كه ديے؟

🗢 : اللهنه كرير شتة د كاديل-

الباس جك بها تا يبني بين يامن بها تا؟

💓 :من بھا تا۔

۲: اردووا لے 'سفر' کاؤر بعہ کیا ہے؟

🗢 این گاڑی۔

Copied From Web





مجھے پہچان دی۔ اللہ کاشکر ہے اب تک میرے تمام ڈراے اور کردارہ ف ہوئے ہیں۔ جڑے غصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی یا جی

و عضہ بہت کم آتا ہے۔ ﴿ الوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی ہے، اعلیٰ ، اچھی ، بس تھیک؟ ' منہ پرکون کسی کی برائی کرتا ہے؟ سب تعریف

کرتے ہیں۔ ﷺ:موت خوف کا باعث ہے؟ اوراس کے علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

﴿ موت سے گون ڈرتا ہے؟ ﴿ فراز کے اس خیال برکس حد تک یفین رکھتی ہیں کہ دوست ہوتانہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ ا استاکرے۔ انتخاص کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟ ان اشتاکرے۔ ان ون کا کون ساپہراچھا لگتاہے؟ اجب میں میند پوری کرکے اٹھتی ہوں۔ انجے: حساس ہیں یا .....؟

ا ورسازیاده

ا کون ہے ایسے معاشرتی رویے ہیں جو آپ کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟

🗢 : جھوٹ ، فریب۔

منین دولت، عزت، شهرت، محبت اور صحت اپنی ترجیج کے اعتبار سے ترتیب دیجیے۔

محبت، صحبت، عز ت، شهرت، دولت ۔
 شهرت، دولت ۔
 شهرت، دولت ۔
 شهر کود کھے کر کیا خیال آتا ہے؟

🦈 : بهت روما ننگ پ

جہر : بہنی ملاقات میں ملنے والے کی تمس بات سے متاثر ہوتی ہیں؟

انداز كفتگور

جرُدِ: خُورستائش كى مس حدتك قائل ہيں؟

و: بیمعامله انسانوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جزریا دکا کوئی جگنو جو تنہائی میں روشنی کا باعث بننا ہو؟

🤝 بچین بہت یادآ تا ہے۔

🚓 شوبرز میں بہجان کون ساڈ رامہ بنا؟

🕶 'زندگی گلزار ہے میرا پہلا ملے تھا۔جس نے



المنديدة تخصيت؟ 💝 : قا ئداعظم 🖈: اِینے ملک کی کوئی اچھی ہاہے؟ 🗢 اگرنهم التحصیشهری بن جائیس تو ملک خود بخو د اجِيما لَكُنْے لِكُ كًا \_ الله: كما بم آزاد بي؟ 🗢 : الله كاشكر نے 🖈 : لوگوں کی کوئی عادت جوبہت بری لکتی ہے؟ 💝 : منافقت بہت ناپسند ہے۔ 🖈 خودستی کرنے والا بہا در ہوتا ہے یا برول؟ 🗨 میں ایسے لوگوں کو جج تہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بھی بھی انسان کے پیٹل پراہلمز بھی ہوتے ہیں۔ المنان مين كستان مين كس تبديلي كي خوامان مين؟ 🗢 میں یا مستان کے ان قوائین کو تبدیل کروں کی جوخوا تین سے لیے بالکل اجھے ہیں ہیں۔ 🛠: منطالعه عادت ہے یا وفت کر اری؟ 🎔 : عادت پيناپ الله بسنديد؟ 💝 : اینے ملک کےعلاوہ ترکی۔ 🖈 : شانیک کے لیے پیندیدہ جگہ؟ 🗢 : كونى جكه مخصوص تهيں \_ بهت سى جگہول \_ شاینگ کرنی ہوں۔ 🏠 جھوٹ کب بولتی ہیں؟ 🤝 : جب سي كا دِل نه دكھا نا ہوتب الرا الرسيك اورفيس بك سياسي دلجيس ب 💝 : زیادہ کر پر جمیس ہے۔ بہت نارش ہوں۔ 🖈: مردوں کی کیابات سب ہے اچھی گلتی ہے؟ 🗢 :عورتول کوعز سنه دینے والے مرد بیند ہیں۔ : مردوں کی سب ہے بری بات کیالگتی ہے؟ 🖝 : مردول کاغصہ بہت برالگیاہے۔ المن المركبا عامنا عالى كاع 🗢 زندگی خوبصورت ہے،اس کی فندر کریں۔

🎔 : پہتو حقیقت ہے۔ 🖈: کھانا گھر کا بیندہے با باہر کا فاسٹ فوڈ؟ 💝 : کھاناا جھاہو، بھلے جہاں کا بھی ہو۔ اللہ: کھاناکس کے ہاتھ کا لیکا ہوا پسندہے؟ 🗢 : اين باتھ كايكا موا\_ 🖈: كون سا كھانا اچھايكاليتى ہيں؟ 🗢 : کانٹی ٹینٹل کھانے استھے بنالیتی ہوں۔ بن يا تدبيري؟ 😻 : دونوں کی ۔ 🖈 کون سے الفاظ عام بات جیت میں زیادہ استعال كرتي بين؟ 🎔 : جھی غور جیس کیا۔ 🖈 : زندگی کاوہ کون سایل تھاجس نے بیدم زندگی ای تبدیل کردی؟ 🕶 شوہر میں آئے کے بعد زندگی خود بخو د تبدیل 🖈 و یک اینڈ کیسے گزارتی ہیں؟ وي موكر الميئة شهرت ، رحمت ب يا زحمت؟ 💝 : رحمت ہے، اُس وقت تک جب تک سر پر نہ چڑ ہے اكرة بميريايرند بوتين توكيا بوتين؟ 🗢 : کھھ تا بچھاسی فیلڈ میں کرہی رہی ہوئی۔ المه: آئينه و کيه کرکيا خيال آتا ہے؟ 🗢 : اللّٰد كاشكرادا كرتى ہوب ـ 🚓 '' ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا''کس حد تك مل كرني بين؟

WWW.PAKSOCIETY.COM

غذا ہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟

. 🖝 : بالكل، هراجهاميوزك يسند ہے۔

💝 : جتنا ہو سکے۔

☆☆......☆☆

اس بات پریفتین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح کی

# المنظم ال

## منی سکرین پر پیش کیے جانے والے مقبول عام ڈراموں پر ہے ااگ تنب

اِس وفت با کستان میں تقریباً بیسیوں چینل عوام کی دسترس میں ہیں۔ اِس الکیٹرا تک خوشھا لی میں جہاں عوام کے پاس معیاری ڈراما دیکھنے کا کال نہیں وہیں ڈراموں کی بہنات نے بہتر سے بہترین معیارا در کواکٹی کے لیے چوائس آسان کردی ہے۔ منی اسکرین میں ہم مقبول عام ڈراموں پر بے لاگ تبھرہ شائع کریں گئے۔

ا قبال جائے ہیں کہ اُن کی بہنوں کی شادیاں ہوجا تیں۔ احسن اقبال کی ہوی شاہانہ کا کہنا ہے کئہ احسن کی مہنیں بہت چالاک ہیں ۔سیریل ول نہیں مانتا' کولکھا ہے سیما غرل نے جبکہ ہدایات انتقارافی کی ہیں۔اس کے فنكارون مين جاويد سيخي روبينه اشرف مسلماحسن، عمار عرفاني،ساره خان، آمنهالياس، گل رعنا، سيما پاشا، آغا شیراز اور شافی حسن شامل ہیں۔ پیسیریل ہر ہفتے کی راتARY و جینیل ہے 9 بچے دکھائی جارہی ہے۔

#### نەكتر دىپنگەمىر بے

ARY ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریل نہ کتر و پنگھ میرے ک کہانی ریہ ہے کہ اکیس سالہ نامیدا ہے والد پروفیسرعمار کے ساتھ دو بہنوں شاومین اور حرا کے ساتھ رہتی ہے۔ بیہ ایک خوشحال فیملی ہے۔ نامیدریحان کو جا ہتی ہے۔سام شادمین کو بسند کرتا ہے۔ نامیدر بیجان سے شادی کر لیتی

#### ول جبيں مانتا

ARY و بحیثل سے بیش کیے جانے والے ڈرامہ سیر ملن ٔ دل نہیں مانتا' میں احسن اقبال ایک اجھے برنس



جاویدی خروبینداشرف اور ممارعر فانی ول نهیں مانتا میں مین ہیں اور وہ اسینے باپ کی جائنداد کی وجہ سے برنس كرنے ميں كامياب ہوئے۔ والدہ كے انتقال كے بعد انہوں نے اپن جھوتی بہنوں کا بہت خیال رکھا۔ احسن ا قبال کی بیوی شاہانہ ایک مجھدار خاتون ہیں۔ احسن



يثبين Copied From Web (33) ويثبين



مصطفی مریم فاردق ، مآبادار فی مشهر یارزیدی امبر داجد



'دوسری بیوی میں فہد مصطفیٰ اور ماہا وار تی اور فاطمہ قابل ذکر ہیں۔ بیر میں ہر پیرکی رات 8 ہے ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جائے گی۔

ڈرامہ سیریل جینا دشوار ہی اور اسہی اور اسہی اور اسہی ہر اقبال ہانو کی بنی ڈرامہ سیریل جینا دشوار ہی ہر منگل کی شب رات 45:70 ہے گئی گئی وی ہموم سے منگل کی شب رور ہا ہے اور پسندیدگی کا تناسب ہر اقبال کے بعد بتدریج اوپر کی جانب بڑھر ہا ہے۔ اس وقت سے بار مدمقبولیت کے اعتبار سے ٹاپ 3 درامہ مقبولیت کے اعتبار سے ٹاپ 3 درامہ فہرست ہے۔

ا قبال بانو کی تحریب ساجی وگھر بلومسائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کہانی بھی دو بہنوں کی کہانی ہے مگراس میں دوسو تیلی بہنیں آپس میں کس قدر محبت کرتی ہیں کہ



سونیلی بہن کی خاطر دوسری بہن آئی سکی مال سے لڑ پڑتی ہے۔ اس ڈرا مے کو 7th SKY پروڈکشن نے بنایا ہے اور ڈرامے کے ڈائر مکٹر شعیب خال ہیں۔ اوا کاروں میں اربح فاطمہ، عفان جنید، ہما نواب، محسن گیلانی اور سینئر فنکار منظور قریش شامل ہیں۔ جینا دشوار ہی بدھ کی صبح 11 ہے دوبارہ فیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ ہندھ کی صبح 11 ہے دوبارہ فیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ کے بڑا اس شادی کا انجام کیسا ہوا یہ توریس کی فدیم و بھی۔
میرے دیکھ کر ہی بتا چلے گا۔ اے آر دائی نزندگی سے
ہفتدا درا تو ارکی رات 8 بجے دکھا یا جارہ ہے۔اس سوپ کو
تحریر کیا ہے ارم وسیح اور صائحہ وسیح نے جبکہ ہدایات نین
منیار کی ہیں۔فنکاروں میں صباقم ،حسین رضوی ، دائش تیمور،
نبیل ،اسد، رابعہ تورین ، برویز رضا اور دیگر شامل ہیں۔
سوپ نہ کتر و پکھ میرے ناظرین کی توجہ کا مرکز بن رہاہے۔

میرےخواب لوٹا دو ARY زندگی کی ڈرامہ سیریل میرےخواب لوٹا دو' کوتح ریر کیا ہے شمینہ اعجاز نے ، ہدایات ہشام سعید ک



ہیں۔ ہر کڑی کی آتھوں میں زندگ کے حسین خواب ہوت میں گر کچھ بیانہیں ہوتا کہ نصیب کہاں تک ساتھ دےگا۔ سیریل میرے خواب کوٹا دو میرے خواب کوٹا دو اسلم، صبا فیصل، سمیہ

اظہراورد میر فتکارشائل میرے فواب لوادو شی صائداظہر ایس۔ یہ سیریل ہر ہفتے کی رات 8 ہے اے آر وائی زندگی سے دکھائی جائے گی۔ادھردو خوبصورت سیریل سے نو کھائی جائے گی۔ادھردو خوبصورت سیریل سوپ اور پیار ہوگیا' جس کے فتکاروں میں کا تجی سنگھا اور میں گھاٹ دام شائل ہیں۔ یہ سوپ پیرے جعرات تک اے آز وائی زندگی سے دکھائی جارای ہے جبکہ سیریل میا تک چنگ سیریل میں میا تک چنگ سیریل میں میا تک چنگ سور بالی جو تی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہراتواری رات 7 سور بالی جو تی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہراتواری رات 7 سے دکھائی جارای میں میا تک چنگ سور بالی جو تی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہراتواری رات 7 سے دکھائی جارای سے۔

دوسری بیوی ARY ڈیجیٹل کی سیریل' دوسری بیوی' کوتحریر کیا' ہے ثمینداعجاز' ہدایات الجم شنراد جبکہ فنکاروں میں فہد

eb )

WWW.PAKSOCIETY.COM





عشق کی را بدار یوں ، طبقہ اشرافیداور این مٹی سے جڑے لوگوں کی عکاس کرتے سلسلے وار ناول کی میندر ہویں کڑی

گزشته اقساط کا خلاصه الک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار شلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں ہیں ہوتا تھا۔ان کے دوسیٹے ملک ممار علی اور ملک مصطفیٰ تھے۔عمار علی ریاست کے امور میں دلچنیں کہتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی جھوٹی بہن امل کے



م مسليله عن المورر بائن پذير من الك ممازيلي كي شادي ان كي كزن بانين سے ابو كي تني د وافعار و سال لزي عود ہے عمر یک گزاسال بن ہے مذک بوار علی کو ذائی طور پر تبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کا تو بینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی سمی، بزلائف بمر پورطر میلتے ہے انجواع کر ہا جا ات تھی۔ اتم فروااتر زاراا دراساعیل بخشی مولوی ابرا ہیم کی اولا دیں ہیں۔ام فروا کی شادی بال حمدے ہوئی ہے ہومیڈم فیری کے لیے کام کررہاہے۔میڈم فیری کاتعلق اس مبکہ نے تھا جہاں دن سوتے ادر دائين جائتي بين بالراميدام فرواكو كالباريج كرآيا ها كدميذم فيرى كى كال آئن ..... میڈم نیری نے بال عرف بالوکو با درکرایا کر مبلزام فر واکوان کے حالے کروے۔ بلال حیدے لیے سے بامکن ساہو گیا تھا کیونک۔ دو اُم ِ فرداہے واقعی محبت کرنے انگا تھا۔ ماہین اپنے و پور مصطفیٰ علی میں وہی لینے لگی تھی۔ امل کی تعلیم عمل ہوتے ہی اُس کی شادی أی کے کزن مرکل کے ساتر ہونے کی تیار اِں ہونے لگی تمیں لیکن الل کے خیالات کمی اور طرف بھٹلنے سکتے ہتے۔ ہا ہیں اسیع توکین کے دوست کا شان الرے لتی ہے تو پہاچاتا ہے گاشان بھین ہی ہے اُس میں دلچیسی لیتا تھا تکر بھی محیت ما ہیں اسیع توکین کے دوست کا شان الرے لتی ہے تو پہاچاتا ہے گاشان بھین ہی ہے اُس میں دلچیسی لیتا تھا تکر بھی محیت کا ظہار نہ کر پایا۔ ما بین ایسے آئیڈیل کے اس طرح کیٹنز جائے پروٹھی ہے۔ کاشان احمد ملک ہے یا ہم جائے ہے جہلے ما ہیں ہے صب کا اظہار کر دیتا ہے۔ ما ہین ملک عمار علی ہے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کا شان احمد کا اظہار محبت اُس کی زندی میں ایل میادیتا ہے۔ ما ہیں کے دل میں کاشان احمد کی محبت بھی جڑ میکڑر ہی ہے اوراب وہ عمار علی کی شد توں سے مزید خاکف ہونے لگی ہے۔ امل کی شادی اس کے کزن محمل کے ساتھ موجاتی ہے۔ محملی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی اِفسر کی : بیوی بن کرووا پی کیبل محبت کی یادوں ہے دیکھا چیٹرالیتی ہے۔ ما بین اور ممارعلی کے بیج میں تکرار ہونے لگی ہے۔میڈم میری باال کوآم فروا پرکڑی نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اجا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات موجاتی ہے اوروہ الهين اعتادين كرائي اورأم فرواكي رام كتماسًا ديتا ب- ملك مصطفي على أسے اپنے ساتھ مرادولا بيس كے جاتا ہے اورالمیسی میں رہائش افتیار کرتے کا تقتم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔ اچا تک ملک تاسم علی کی وفات بوجال ہے۔ ساراجہان آبادسوگ میں ڈوباہے۔ ملک محارعلی سارے انتظام اسپے ہاتھ <u>س نے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دیے لکتے ہیں۔</u> ما ہین کی ذرای غفلت اُسے نہ جا ہے ہوئے بھی ماں بناویت ہے۔ تمر .....

(ابآ کے پڑھے)

ما ہین حسان کواو پر کا دودھ لیگا ٹا چاہتی تھی کیکن مہر النساء نے تختی ہے نے کر دیا۔ ''تم اس کواپنادودھ بلاد گی۔ ہمارے ہاں مائیں بچوں کواپنا دودھ بلائی ہیں، اس کے تو ہمارے بچے اپنی ماؤں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ بیتر مان کے دودھ میں بڑی تا شیر ہوتی ہے۔ مان کا دودھ بیچ کو بیار ایون سے

بھویی ماں نے اتنا لیبا چوڑا لیکچر دیا تھا کہ تیسرے دن ہے ہی وہ حسان علی کواپنا دودھ بلانے لگی تھی۔ مہرالنساء زبردی ماہین کوفروٹ، دودھ جوں، کھلاتی پلاتی رہتیں ۔مہرالنساء ہرتھوڑی دیر بعداُ سے بچھ کھانے کو کہتیں۔اب وہ نٹک آ چکی تھی اس زبر دی ہے۔اس کا دل نہ بھی ہوتا تو بھی اُسے کھانا پڑتا۔ایے دودھ اچھا نہیں لگنا تھالیکن پھو پی ماں کا اصرار ہوتا کہ وہ حالص دودھ ہے تا کہ بیچے کو بیپٹے بھرکر ماں کا دودھ ملے۔ ملک قاسم علی کے جانے کے بعد مہرالنساء ماہین کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں۔

عمار علی نے اب ما بین کو اُف تک کہنا چھوڑ ریا تھا۔ حسان علی تو اینے بایا کی جان تھا۔ جنتنا ٹائم گھر پررہتے ' جِهامو' اُن کی گود میں رہتا۔ وہ پیار ہے اُسے' جِهاموُ بولتے تھے۔ جب کیٹنے تو حسان علی کواپنے پیپٹے پرلٹا کیتے۔ دہ خوب ہاتھ پیرچلاتا، ہنستا تو ہنستا چلا جاتا۔ اُس کی پیاری یغوں عاں کی آ واز کمرے کورونق بخش جاتی۔

دوشیره Copied From Web (36)





ممی نے پائے لاکھ ماتین کے اکا وُنٹ بیس ڈافاد یا تفا۔ ''اپنی اور بیچے کی شائینگ کر لیناءہم انشا واللہ آیان ارسل کی چھٹیوں میں ضرور پاکستان آئیں گے۔''اب ماہین نے ممی پاپاکاؤکر کرنا جھوڑ دیا تھا۔ سے سے

اس روز ہاہین ملک عمار علی ہے کہہ رہی تھی۔'' عماراب ہیں بہاں بور ہونے لگی ہوں۔ کیوں نال بچیؤ عرصہ اللہ حول ملتا لال حویلی میں چل کرر ہاجائے۔ مصوففیٰ بھائی وہاں اسکیلے بور ہوتے رہتے ہوں سے۔ انہیں ہمی تو گھر کا ماحول ملتا چاہیے۔ مہینے میں ہم پندرہ ون وہاں رہا کریں اور پندرہ ون بہاں۔ میں اپنی فرینڈ زے۔ بھی مل لیا کروں گی۔ مہینے انہیں اپنے ہاں بلالیا۔ شاپنگ کا بھی یہاں پر مسئلہ ہے۔ اب تو میری طبیعت میں خاصی بیزاری جہتا بھی

ہے۔''وہ خاصی کمی تمہید ہاندھ کراپنی ہات ملک عمار علی کو جھمنا نا جیاہ رہی تھی۔

" ' آئی میں پندرہ پندرہ ون وہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں بہت کام ہیں۔ اب تو بابا جان بھی نہیں ہیں۔ ' اُن کے ذکر بر ممارعلی ہیں۔ نہیں ہیں۔ ' اُن کے ذکر بر ممارعلی ہیں۔ نہیں رہ سکتا تھا اب بھا مو کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مہینے بعدتم چندون جلی جا یا کروان ل حو بلی۔ اس دوران دوستوں سے ال لیا، شاپنگ کرلی۔' ملک ممارعلی: اب ماہین پر زیادہ روک ٹوک ہیں رکھنا چاہتے ہتے کیونکہ دہ نہیں جا ہتے ہتے ماہین بھی بھی پر بینان ہو۔ اب تو پہامو کے آجانے سے اُن کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اُن کے دل میں بیٹے تمام وسوے ختم ہو چکے ہتے۔ اب ماہین کی طرف سے آئیں کی قرف نہیں رہا تھا۔ اِن کے دل میں بیٹے تمام وسوے ختم ہو چکے ہتے۔ اب ماہین کی طرف سے آئیں کی فرف نہیں رہا تھا۔

ما ہیں خوش تھی کہ وہاں رہنے کی اُسے اجازت تو ملی ، قیام خود ہی بڑھالیا کرے گا۔

''تکل آپ میرے ساتھ خلیں مے یا ڈرائیورسراج اورشنرادی کے ساتھ جاؤں۔گلناربھی میرے ساتھ حائے گی۔حسان کو وہی سنسالتی ہے اور بیجی گلنار ہے بہت مانوس ہے۔'' ماہین پیار سے حسان علی کو دیکھ کر مسکرائی جوملک عمارعلی کے پہیٹ پرمزے سے سور ہاتھا۔

'' میں خود تنہیں جیموڑ کر آئوں گا۔ چھا مو کے بغیر رہنا تو بہت مشکل ہوجائے گا۔''انہوں نے احتیاط سے اُسے اُٹھا کر' کاٹ میں لٹادیا۔

ል.....ል

لا ہور آئے اسے نین چارروز ہو چکے تھے۔ پاہین نے اپنے آنے کی اطلاع سب دوستوں کو دیے دی تھی۔
انٹرنیٹ پرتو سبھی سے رابط رہتا تھا۔ دری نے اسے بتارہی تھی کاشان نے دوبارہ لا ہور میں ٹرانسفر کرالی ہے کیونکہ
کرا جی کے حالات دن بدن خراب ہوتے جارہے تھے۔ افرا آنی وہاں پریشان رہتی تھیں۔ ہر دفت انہیں
کاشان کی فکر رہتی تھی۔ انگل احمد کو بھی وہاں کی آب وہوا سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ تقریباً چار ماہ سے وہ لا ہور میں
سے یتم ہے کوئی رابط کیا اُس نے۔' دری نے یو جھا۔

، . دلمبیں \_' ماہین أبراس ہوگئی۔

یں۔ ، بین اور مرفتم سے اس لیے رابط نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ ہیں چاہتا تمہاری پرسل لائف اُس کی وجہ ہے۔ ڈسٹر بہو ہم صرف اور صرف ممار اور اُس کے بچے پر توجہ دو۔ ماہی وہ جھتا ہے اگر تم نے اسٹے لوگوں کا دل دکھا گراس کی طرف رجوع کیا تو شاید بھی حقیقی ، وائکی خوشی تم دونوں کو نہل پائے۔ خدا کی مرضی تسلیم کرتے ہوئے کا شان احمہ نے صبر کرلیا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں نہیں کرسکتیں۔ بس اس لیے وہ تم ہے رابط نہیں رکھنا چاہتا تا کہ تم بار

الدوشين (38)

Copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM

#### WW.PAKSOCIEI

باراً س کی خاطر بھرتی شدرہو۔ میں نے اُسے تمہارے مبلئے کے بتعلق بتایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے عرصے بعد اُسے کھل کر ہنتے دیکھا تھا۔ تمہاری خوشی میں وہ بے صدخوش ہوتا ہے۔ ایک دن وہ مجھے سے کہہ رہا تھا۔ دری میں بھی بھی ماہی کوافسر وہ نہیں و مکیسکتا۔ ماہی تہاری خوشی ہی اُس کے چبرے پرمسکراہٹ لاسکتی ہے۔وہ اب بھی تہیں اپنی اچھی دوست بھتا ہے۔ہم جب بھی اُس سے ملتے ہیں وہ تنہارا ذکر کرنا ہے کہ وہ کیسی ہے، پہلے کی طرح بیاری ہے، دلیں ہی اسارٹ ہے یا گوشت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ ہنستی ہے تواب بھی اُس کی نیلی آئٹھوں میں جگنو حیکتے ہیں۔ ماہی وہ خوف زوہ ہے۔ اس لیے تم ہے کوئی رابط نہیں رکھنا جا بتا۔ تہیں اُس کی پابند سوچیں بغاوت نہ کر جا ئیں۔اُسے دیکھ کرتمہارے پیرنہ اکھڑ جا ئیں۔اگرتم صرف ایک خلص دوست کی طرح اُس ہے را بطے میں رہنا جا ہتی ہوتو میں اُسے نورس کروں گی ، پرتم دوتی ہے زیادہ پچھامید نہیں رکھوگی اُس سے پھرہم سب دوست پہلے کی طرح ملاکریں گے۔

وہ خام وقتی ہے دری کی باتیں سنتی رہی تھی۔ یک بارگی وہ تیزی سے بولی۔' دری میں کا شان کوا ہے ول سے

تہيں نكال عنى \_أس نے تو مجھے محبت كامفہوم سمجھايا ہے۔

'' یا ہیں تم کیوں بھول جاتی ہوکہتم ایک ماں بھی ہو تھہیں ہر بات بھلا کرصرف اپنے ہے گئے بارے میں سوچنا ہوگا۔ خدا کاشکرا داکر دائس نے تہمیں کس قدر خوبصورت بیٹاعطا کیا ہے۔جس بیچ کوتم بھی دنیا میں لا ناہی نہیں جا ہی تھیں۔ دیکے لوخدا جو جا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔تمہارے نا جا ہے کے باوجو درب نے مہمیں ماں کے درجے پر فائز کردیا۔ای ہے کی وجہ سے تنہارے قدموں کے بیٹیے جنت کولازم قرار دے دیا گیا۔ بارتم بہت کی ہو۔ مجھے دیکھومیرا ہز بینڈ مجھے بالکل پسترنہیں کرتا۔ حالاتک میں ہراعتبار ہے اُس نے پہنز ہوں۔ میری سیلری چاکیس ہزار ہےاورشیراز کی بچاہیں ہزار، بات پات پر مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ مجھے ہر بات پر مردوں میں کام کرنے کے طعنے دیتا ہے۔اُس کاموڈ بھی ،کسی وقت سیجے نہیں رہتا۔گھر بھی مجھے تمینی کی طرف ہے الما ہوا ہے۔ جب بھی گھر کے خرج کے لیے اس ہے رقم مانگوں تو لڑائی شروع کردیتا ہے۔ تہاری اتنی سکری ہے وہ کہاں خرچ کرتی ہو؟ متنول بچول کی فیسیں ، بجلی ٹیس کے بل تو وہ دے دیتا ہے۔ باتی تمام اخراجات مجھے بورے کرنے ہوتے ہیں۔اپنی کمائی کا زیادہ حصہ شراب اور دوستوں کو کھلا بلا دیتا ہے۔ آج کل ایک کولیگ لڑکی یر فدا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹ رہی ہے۔ سارادن آفس میں دماغ کھیاتی ہوں ، شام کوتھک کر گھر خادَن تؤساس صاحبه کی بک بک بی چی چی سنی پڑتی ہے۔ بات بات پر طعنے دیتی ہیں کہ فود تو سارا دن ایے سی والے دفتر میں آ رام فرماتی ہے اور گھر بھر کی ذہبے داریاں مجھ پرڈال دی ہیں۔حالا نکہ نو کربھی زکھا ہوا ہے جو کھا نا تک بنا تا ہے۔ ماہی تم تو خوش نصیب ہو جسے نیک اور محبت کرنے والیا خاوند ملا ہے۔ ساس تمہاری ماؤں کی طرح اچھی ہیں۔ جنتنا جا ہوخرج کرلو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ خدا نے اب تنہیں اولا د کی نعمت ہے بھی نواز دیا۔ ماہی تمہیں ابھی دنیائے دکھوں کا انداز ونہیں ہے کیونکہ تم سونے کا جمچے منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو۔اُ دھر ہیبو کو دیکھو دو بیج بھی ہو گئے ہیں ادراب آ کروہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے کو تیارنہیں ہیں۔ وہ ایک دونے سے سخت نالاں ہیں۔ بیچے ان دونوں کی آیئے دن کی لڑا ئیوں میں پس رہے ہیں۔ ماہی تم عقل کے ناخن لواور کا شان احمہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔اگر تمہین اُس ہے محبت کرنی ہی تھی تو شادی سے پہلے کرتیں ۔وہ بھی تو چودہ سال ک عمرے تم سے محبت کررہا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگئ تو اُس نے اس لیے صبر کرلیا کہ تمہاری از دواجی زندگی



Kunkunk

بال حمیدادراً مِ فروا کولال حویلی آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران جب بھی وہ بلال حمید کے سامیے آتی ، ووائس سے معافیاں مائلاً۔ بار بار کہتا خدا بھی تواپنے بندوں کومعاف کردیتا ہے تم بھی معاف کردو۔ جھے سے بہت بڑی بھول ہوگئی ہے۔ اب میں اپنی تلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ پلیزتم میمے صرف ایک موقع دو۔ میں تم جیسی ٹیک لڑی کے قابل ہر گزئیں ہوں۔ میں بھی تم پراپناحی تبیں جناوں گا۔ تم میری طرف سے بے فکر ہوجاؤ۔ بسی بیر معدانہ کروں''

اُمِ فروا بلادمبہ بلال حمید کے سامیے نہیں آتی تھی۔ سامنا ہوجا تا تو کئی کترا جاتی کیکن وہ اس کے پیچھے آئی کر ا اپنی بات پوری ضرور کرتا۔اب وہ گھا تا خود بنانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے گھانا بلال کے سامنے رکھ ویتی اورا ندر ' چنی جاتی۔ وہ تین مرتبہ اُم فروانے گھر پر فون بھی کیا تھا۔ وہ اُن سب کے لیے بہت اُداس تھی۔ ہے ہی جی کہتیں۔'' پیتر آکریل جاد'۔' وومسکراتی۔

" ہے ہے جی گھر شفٹ کیا ہے تال پیچھمصروف ہول۔"

'' پیتر و و فلیٹ تو بلال حمید کا تھا بھرا ہے کیوں چھوڑ دیا ؟''اس نے بھر بہانہ کیا۔

'' نے ہے جی وہ اُن کے دفتر سے بہت دورتھا۔اب ان کے دوست نے انہیں فیکٹری میں گھر دیا ہے۔فلیٹ تو کرائے پر دے دیا ہے۔'' اُسے جھوٹ بولنا پڑر ہا تھا اور وہ ہے ہے جی کے سامنے خود کو خاصا شرمندہ محسوں کر رہی تھی۔ گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ خدا سے اپنے اس مصلحت آمیز جھوٹ کی معانی یا تگہ۔ رہی تھی۔



ہے ہے۔ تی آ پ آ جا میں تال؟ ' وہ او پر ہے کہتی ۔ در نہ وہ اُن کا سامنا نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ انہیں دیجھ کر تہیں صبر کے تمام پیانے لبریز ہی شہوجا تیں۔

مین جاردن سے اسے نمیر پچرتھا، بی بی لوہو گیا تھا۔ بلال حمید ڈاکٹر سے اس کے لیے دوائیں لا یا تھا۔ اب وہ پہلے ہے قدر ہے بہتر ہو چی تھی لیکن کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔رنگت بھی پھیکی پڑگئی تھی۔ دن رات اُس کا و ماغ سوچتار ہتا۔ وہ کتنے مان واعتماد سے داخل ہو کی تھی بلال حمید کی زندگی میں \_اس نے میرامان توڑ دیا۔اگر....اگر خدا .....اس کے دل میں میرے لیے رحم نہ ڈالٹا تو میرا کیا ہوتا۔ بیتو سوہنے رب کی طرف ہے ایک معجزہ ہی ہو گیا۔ ور نہ ہے بیشہ در تحص جسے دس لا کھ ملنے دالے تھے، مولوی ابراہیم کی اس بنٹی کے عوض ..... خدا ہی نے تو بلال حمید کے دل کے اندراُم فروا کی محبت اور رخم ڈال کراس کی عزت محفوظ کر دی تھی۔اگر بلال حمید کے دل میں خدا نے اُم فروا کی شرافت وتحبت نہ ڈالی ہوتی تو وہ کب کا اے طلاق دے کر فیری کو چج چکا ہوتا اور پھر نے شکار کی

بلال حميد ممنون تھا اُم فروا كاجس كى وجه سے اس نے فلاح ياكى، صراط متنقيم كے رائے كواپنايا، نماز كا يابند بنا، بجین میں پڑھا ہوا قرآن یاک نہایت عقیدت ومحبت سے دوبارہ پڑھنے لگا۔عبادت کے نوافل کثرت سے پڑھنے شروع کردیے۔ بیتام تبریلیاں صرف اُم فروا کی وجہ ہے اِس میں آئیں۔ اُم فروادن بھراپنے کمرے میں رہتی۔قرآتِ پاک پڑھتی یا تبہتے پڑھتی رہتی۔ دونین بار ملک مصطفیٰ علی آ ئے

کیکن وہ اُن کے سامنے نہ گئی۔ اِکٹر وہ مہم کرسوچتی نجانے اب بیدونوں ل کرمیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والے بَين تَهُ خَدا بِهِراً ہے اميدُ كا دامن بكڑا ديتا۔ خدانخواسته أن كى اگر البي نبيت ہوتی تواب تک مجھے اس عورت کے

بلال حمیداُم فروا کے سامنے نظریں جھکا کرآتا۔شرمندگی کے بوجھ سے اُس کی نگاہیں اُو پراٹھ ہی نہ یا تیں۔ صبح ناشتہ ہے قارغ ہوکراُم فروانے بورے گھرگی صفائی کی طالانکہ ملک مصطفیٰ علی نے بلال حمید ہے کہا تقالہ مانی کی بیوی گھر کے کام کاج کر دیا کرنے گیا۔لیکن اُم فروانے منع کر دیا تھا کہ کام ہی کتنا ہوتا ہے گھر کا۔'' صفائی سے فارغ ہوکروہ اینے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ بلال حبیداب اس سے اینا کوئی کامنہیں کروا تا تھا۔ وہ دھو بی کواینے کیڑے دے آتا تھا۔ اُم فروانے بھی جیپ سادھ رکھی تھی۔ ویک اینڈ کے اس دن بلال حید ٹی وی و مکھے رہاتھا کہ اجا نک ملک مصطفیٰ علی آ گئے

" السلام عليم ملك صاحب!" ورواز ه كھولتے ہوئے بلال هيدمسكرايا۔

" وعليكم السلام، كيسے بوبلال؟"

''اللّٰد كَاشْكِر ہے جناب '' دونوں ما تنبن كرتے ہوئے ہال ميں آ گئے

''اُمِ فرواکیسی ہے؟''بلال حمید کے چہرے پراُداسی بڑھی۔ ''کیا ابھی تک تم سے ناراض ہے؟'' ملک مصطفیٰ بیٹھتے ہوئے بولے۔ ''کیا ابھی تک تم سے ناراض ہے؟'' ملک مصطفیٰ بیٹھتے ہوئے بولے۔ ''ملک صاحب میں نے اُس کے ساتھ کوئی تھوڑی زیادتی نونہیں کی جواُس کی ناراضگی ختم ہو؟'' '' ہاں زخم ابھی تازہ ہے بھرنے میں کیجھ تو ٹائم کیے گا۔اور پچھ؟''

''سب تھیک چل رہاہے۔''



المرکز گیر المم تو نمین ہوئی ؟'' کے اسپانے الم تو نہیں ہوئی جی ۔ بولی تم بن بتائے غائب ہو گئے ہو۔اب اپنانجام ک و درے دار ہو ہے۔ میں مہیں زمین کے آخری یا تال ہے بھی ڈھونڈلوں گی۔ ملک صاحب بخصے فکر صرف یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کی قیملی کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔'' '' بیال اُس کی اتن ہمت نہیں ہے۔ آج ہی اُس کی طرف چلیں ہے، تم تنادر ہنا۔ چارلا کہ بیس اُس کے منہ پر مار آفر گا۔'' ''آب چائے پئیں ہے۔''

" متم سے کہا تھا گھر کے کا موں کے کیے مالی کی بیوی کور کھالو۔"

'' ملک صاحب میں نے اُم فروا ہے بات کی تھی۔اُس نے انکار کردیا ہے۔ بیقیناً اُس نے سوچا ہوگا گھر میں نوکرانی آئے گی تو سوسوال کرے گی۔''

''اچھاہیں چلتا ہوں،ظہر کی نماز کے بعد فیری کی طرف چلیں گے۔'' ''بی بہتر یہ ملک مصطفیٰ علی اب با قاعد گی سے نماز پڑھنے لگے۔

\*\*....\*

ظہری نمازمبچد میں پڑھ کرآنے کے بعد بلال حمید نے چارلا کھ سنجال کر جیب میں رکھے اور اُم فِروا کو وروازہ بند کرنے ہوا کا اس وقت اُن کے لان کی وروازہ بند کرنے کی خاکید کے اور اُم فِرواک کی طرف چلا گیا۔ مالی اس وقت اُن کے لان کی گھاس اور پودوں کی تراش خراش میں نگا ہوا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے بلال حمید نے اُسے بھی تا کید کردی تھی۔ ''اندر ٹی ٹی ہیں اُن کا خیال رکھنا۔''

اس وقت ملک مصطفاعلی جیپ گلبرگ میں فیری کے گھری طرف جار ہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ملک مصطفیٰ علی کے دوگن مین بیٹے ہوئے تتھے۔ اب جیپ فیروز ہ ملک کے گیٹ کے سائنے کھڑی ہوئی تھی۔ سکیورٹی گارڈیسے سلام دعا کے بعد بلال حمید نے گیٹ کھو گئے کو کہا تو اُس نے نوری طور پر گیٹ کھول دیا۔ جیپ اندر آ چکی تھی۔ بلال حمید نے فیری کوفون کیا۔

" میں تمہارے گھر میں موجود ہوں ہم سے ملنا جا ہتا ہوں۔"

نیری نے اُسے اندر آنے کو کہا۔ دونوں کن مین جیپ سے باہرنگل کر کھڑنے ہوگئے ہتھے۔ بلال حمید نے ملک مصطفیٰ علی کواندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں مین انٹرنس سے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ وسیع وعریض لا وُنج میں فیری سامنےصوبے پر براجمان تھی۔ آج بلال حمید نے فیری کوسلام نہیں کیا تھا۔

''آیئے سائیں! تشریف لائے'' ملک مصطفل علی کی ظاہر کی پوزیشن کا اندازہ کرتی ہوئی وہ خوش مزاتی سے گویا ہوئی۔لیکن ٹیکسی نگا ہوں ہے بلال حمید کی جانب بھی اُس نے ضرور دیکھا تھا۔وہ ملک مصطفیٰ علی کا بغور جائزہ لینے گئی۔ دو گھوڑے بوشکی کی قمیض پر گھیرے وار کلف شدہ شلوار ، پیروں میں بہت قیمتی براؤن کھیڑی، جائزہ لینے گئی۔ دو گھوڑے بوشکی کی قمیض پر گھیرے وار کلف شدہ شلوار ، پیروں میں بہت قیمتی براؤن کھیڑی، سیدھے ہاتھ میں زمر دی بڑی بڑی کی انگوشی ،تر اشیدہ موجھیں چوڑی روشن پیشانی ،ستواں ناک ، ڈارک براؤنش شہد آگیس بڑی اور لامی آئی میں ،طویل قد و قامت کسرتی سرایا۔ یہ تھے ملک مصطفیٰ علی۔



المور المراق الله المراق المر

حداسارٹ، کسا ہواجہم جبک رہا تھا۔ ہیرے کے جھیکے اور ہار پہن رکھا تھا۔ انگلیاں ہیرے کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ حرام کی کمائی سے خوب عیش کر رہی ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے سوچا۔ مجری ہوئی تھیں۔ حرام کی کمائی سے خوب عیش کر رہی ہے۔ ملک مصطفیٰ علی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ آتھوں ہی آتھوں میں ' ''جناب اپناتھا ناچا ہ رہی تھی۔ ۔' اب وہ ملک مصطفیٰ علی کی جانب متوجہ تھی۔ وہ آتھوں ہی آتھوں میں جانے انہیں کیا سمجھا ناچا ہ رہی تھی۔

" و مجھے ملک مصطفیٰ علی سہتے ہیں۔ لال حویلی کاما لک۔"

'' سائنیں بہاں پرلال حویلیاں تو بہت ہی ہیں۔''

''صحیح فرماری ہیں آپ۔ بہاں پرلال حویلیاں ، لال گوٹھیاں بہت ہیں۔شاہ جہاں فوڈ انڈسٹری کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔اور آپ مراد وِلا میں بھی تشریف نہیں لا ئیں۔'' ذو معنی گفتگو میں مصطفیٰ علی نے اُسے جھٹکا دیا۔ ''ہاں یاد آ گیا، ڈیفنس میں ہاریک اینٹوں والی لال حویلی باہر سے ضرور دیکھی ہے۔'' ''ہوں تو آپ کویاد آئی گئی۔''

'' بالوتم ہی انہیں لائے ہو گے؟'' وہ زبرد تی ہنسی۔وہ اُم فردا کے متعلق بلال متید سے تنہائی میں بات کرنا ماہتی تھی۔

" السائبين بهي بهت اشتياق تفاتم سے ملنے كا-"

''آج تم کس لہجے میں بات کررہے ہو؟'' دوجہ کہ مدینے مجمد سمانتہ ۔ ایپ کرنی

''جس کہجے میں مجھے پہلےتم ہے بات کر ٹی جا ہے تھی۔'' ''میراسیامان کہاں ہے؟'' فیری رہ نے تکی اور بلال حمید کا ہدلا ہواانداز نظرانداز کرکے بولی۔اُسےاس وقت

حیرت ہور ہی تھی۔ بلال حمید پرجس نے آئیسیں مانتھے پرسجالی تھیں۔

· ' کون ساسا مان؟'' بلال کی آواز میں لاتعلق نکل مارے بنس رہی تھی۔

'' جوتمهارے پاس امانتا رکھوا یا تھا۔ اورتم وہ فلیٹ بھی جھوڑ گئے ہو مجھے بتائے بغیر۔''

"فیری وه سامان ابتمهارے پاس نہیں آسکتاب"

و سيون بيس آسكتان بيبلو بدينة موتة وه او في آواز ميس بولي-

" تمہاری دکان اُس سامان کے شایانِ شان مہیں ہے۔"



الناؤلية ليم آن يول كمال الصراع الون الصالح '' جہاں ہے پہلے بھی نہیں بولائ' اس دوران ملک مصطفیٰ علی ٹا تگ پر ٹا تگ رکھے بیٹھے خاموثی ہے دونوں ''شایدتم بھول رہے ہوتم سے میرامعابدہ ہو چکا ہے۔'' '' جا نتا ہوں۔'' آ واز میں وہی ہے ثباتی عودر ہی تھی۔''اب میں وہ کا نٹریکٹ واپس کرتا ہوں۔'' '' واٹ!''فیری بمشکل خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ '' فیریتم نے دیکھی ہےناں وہ کڑ کی؟'' '' پھرتم خود ہی بتاؤوہ کس طرح یہاں آسکتی ہے۔وہ تواتن پاک اور نیک ہے۔اُس کا تو نام ہی وضو کر کے '' بالواتئ وبريعد كيول خيال آياتهبيں؟'' '' فیری سلے اُسے دورے دیکھاتھا۔اب نز دیک ہے دیکھا ہے۔'' ملک مصطفیٰ ابھی تک خاموش تھے۔ '' بالوتم بيد كيول نبيس كهته كهأس كي خوبصورتي ويكھتے ہوئے تم بيا يمان ہو گئے ہو۔' " بایمان!" بلال حید مفتحکہ خیزانداز میں ہنا۔" جب اُس لاکی کود یکھاتو اُس نے جھے میرے رب ہے ملادیا۔ پہلےتم جیسوں کی صحبت میں تھا تواہیۓ خِدا کی اعلیٰ و برتر شان ہے نیازی سے غافل تھا۔اب *اُس لڑ* کی کی وجہ ہے آئی کے روزن ایک ایک کرے مجھ پر کھلتے جارہے ہیں۔اپنے کیے پر نادم ہوں کہ میں نے امتخاب کیا بھی تو ایک دین دارگھرانے کی پاک دامن لڑگی کا'' بلال جمید بنا رُبے بولٹا جلا گیا۔اس دفت فیری کواپٹی تو ہین محسوس ہور ہی تھی۔ فیری کونگا جیسے بلال حمیداس کی قد آ ورشخصیت کی تفی کررہاہے۔اس کا نماق اڑارہاہے۔وہ جیرت ہے بلال حمید کود مکھیر ہی تھی۔ '' بالوتم اتنے منہ بھٹ اور بہادر پہلے بھی نہ ہے۔'' '' بین مہمتیں اُس لڑک کی وجیہے مجھ میں آئی ہیں۔'' بلال حمید کواس جگے پراُم فروا کا نام لینا گوارہ نہیں تھا۔ نیری بے بینی سے اُسے کھور رہی تھی۔ ''بہت خوب توتم وہ لڑ کی بجھے دینے کاارادہ ہیں رکھتے ؟'' '' بھیول جادُ اُس لڑکی کو۔'' بلال کے لیچے میں پہاڑوں جیسی مصمم پنجنٹگی تھی۔ فیری بار ہار ہونٹوں کو بھیچے بھیچے کر بلال مید کو گھوررہی تھی۔ فیری نے ایک کمھے کے لیے سوچا۔ کیا بالومیری گردنت سے نکل چکا ہے۔ '' بالوتم مجھ سے چارلا کھایڈ وائس لے چکے ہوئے ماپنی بات سے پھرنہیں سکتے۔'' '' بیلواینے جاراتا کھے'' بلال حمید نے ہاتھ میں بکڑالفافداُس کی گود میں اچھال دیا۔'' آسندہ بھی بھول کر بھی ا پنی نایاک زبان ہے اُس لاکی کا نام مت لیما۔ 'وہ طنز پیسی۔ '' بالوميري پينج كهال تك ہے اس كاتمهيں بخو بي اندازہ ہے۔'' فيري بہت او نجي آ واز ميں بولي تھي۔ '' فیری بائی ذرااییخ اُن دلاروں کا پتا تو بتاؤ۔'' ملک مصطفیٰ علی بہلی بار بولے لفظ'' بائی'' پرانہوں نے خاصا زوردیا تھا۔اُن کی تھمبیرتا، بااعتاد آ وازسُن کر فیری نے چونک کرملک مصطفیٰ علی کی جانب دیکھا۔ویسے ہی Copied From Web WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 **F PAKSOCIETY** ROR BANGSTON RSPK PAKSOCIETY COM

WWW.PAKSOCIETIES

' میں فیری با کینہیں ، فیری ماں ہوں۔'' اُس کی آ واز میں شدیداحتجاج عود آیا تھا۔ ''اس دھندے میں تم عرف عام میں طوا نف کہلاتی ہو۔تم ماں کہلائے جانے کی مسحق نہیں ہو۔تم جیسی '' عورتیں تو پیدائشی طوائفیں ہوتی ہیں۔ مجھیں تم!'' ملک مصطفیٰ علی نے لال ہوتی آ تکھوں سے اُ ہے گھورا۔ وہ پر بیثان ہوگئی۔اُسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ایسی دہد بے والی پر سنالٹی دیکھ کراس کے ماتھے پر پہینہ اُٹر آیا تھا۔ میری نے فوراً سے پہلے خودکوسنجالا۔

'' ملک صاحب تمیز سے بات کریں۔'' اُس کی تھوکھلی آ واز خاصی تیز تھی۔

'' میں نے تم سے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ جب میراللمل تعارف حاصل کرلوگی توجن بڑی شخصیات سے اپنے تعلق کا رعب جھاڑ رہی ہوناں۔وہ دھری کی وھری رہ جا ئیں گی۔ دہ کھو کھلے گندی نالیوں کے کیڑے جوتمہارے \*\* بلوے جائے ہیں۔ میں اُن کا بھی باپ ہوں۔ سناتم نے۔ ' ملک مصطفیٰ علی کی آ واز میں غصہ تھا۔ فیری کے ہاتھ یا وَاں پھول رہے ہے۔اُس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا جواب دے۔ملک مصطفیٰ علی اُسے بولنے کا موقع ہی

ووتم عرصه درازے بیام کررہی ہوناں۔ سیدھی سا دی لڑکیوں کواس کا لئے دھندے میں ڈالتی ہو۔ لوگوں کی مجبور یوں سے ناجا تز فائدہ اٹھاتی ہو۔میری ایک فون کال پرتمہاری بیساری ہرن چوکڑیاں نکل جائیں گی۔'' '''آ ہے تمیزے بات کریں۔میرے گھر میں آ کرکوئی اس کہتے میں مجھے ہات کرے، میں ہرکز اجازت

'' کتنے لوگ تم سے تمیز سے بات کرتے ہیں؟ تم تو صرف پیسے کی مال ہو؟'' ''میرے ہاتھ بہت لہے ہیں۔''فیری نے اپنی غیر ہوئی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ '' کتنے لیے! ڈرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ ہمیں بھی تو پتا چلے تہاری پہنچ کا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے قہرآ لود نگاہ فیری پر

'' بلال میرے ہاتھوں کی لمبائی جاتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھی وولڑکوں کوغداری کرنے پر مروایا ہے۔

''اگر میں یہاں بیٹے بیٹے ایک کال پرتیہاراانجام ابتر کرادوں تو؟'' بلال گواہ ہےتم نے جودول کرائے ہیں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سرتی زہوگی۔ بدبخت عوریت ہتمہاری ساری باتیں میں نے موبائل پر ر ریکارڈ کرلی ہیں۔ بہی شوت کافی ہوجائے گائم اپنی زبان سے دولل کرنے کا اقرار کرچکی ہو۔' اس وقت ایک لڑکا ہیسمنٹ کی سیرھیاں طے کرکے او پر آیا۔ اس کے ہیچھے نیلی تھی۔ جوجلدی سے دوسرے دروازے میں غائب ہوگئی تا کہ اُسے کوئی دکھے نہ سکے۔ بلال حمیداور ملک مصطفی علی نے اُسے دیکھ لیا تھا۔ وُہ لڑ کا فیری کے قریب آیا اور ہزار کا نوٹ فیری کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ملک مصطفیٰ علی بیسے پکڑاتے لڑ کے اور فیری کی تصویر بنا چکے تھے۔ '' تو دن دیباڑے بھی تم یہی کام کر تی رہتی ہو۔'' ملک مصطفیٰ علی ایک دم اُٹھ کر کھڑے ہو گئے ۔ایک جھٹکے ہے اُس مریل ہے لڑے کا کاکر پکڑ کراپنی طرف تھینجا۔

. " كون موتم ؟" ملك مصطفى على كى آتكھوں ميں خون اتر رہا تھا۔

..وه ..... 'اس نا گہانی افتاد کے لیے دہ لڑکا ہزگر نیاز ہیں تھا۔ فیزی کارنگ بھی فق ہو گیا تھا۔ '' سیدسی ملرح بتا دوکون ہوتم '؟'' ملک مصطفیٰ علی نے اُسے زور کا جھٹکا دیا۔ وہ اب بھی ڈرے سہمے لڑ کے کو Tech po

بیران از جرست ''امجدصا حب کیاکر تے ہیں آ ہے؟''ملک مصطفیٰ علی کی قہر برساتی آئکھوں سے وہ نروس ہو چکا تھا۔ ''میں .....نو پرچھیں کرتا'' ملک مصطفیٰ علی نے ایک زور دار دھپ اُس کی بیٹھ پررسید کی ۔

''سيڊهي طرح ٻتاو دکون هوتم ؟''

'' بتایا توہے میں کہیں بھی ملازمت نہیں کرتا۔''

'' بلال اس حرامی کو جیب میں ڈوال کرلال حویلی لے کر چلو۔اس کے تواجھے بھی بتا کیں گے۔''

و وه میں ..... جی بولیس میں انسپیٹر ہوں۔'

'' بہت خوب انسپیٹر صاحب! ملک کے رکھوالوں کا بیرحال ہے تو باتی لوگ کس کھاتے میں شکھے۔ اتنی ''کی سے میں میں میں اسپیٹر صاحب! ملک کے رکھوالوں کا بیرحال ہے تو باتی لوگ کس کھاتے میں شکھے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دہریتک رہنے کے صرف ایک ہزارتم نے اس بڑی یائی کو پکڑا دیے ہیں۔' ملک مصطفیٰ بربر بربر نے اُسے ایک زور دار کھونساجڑ دیا۔

ے اسے ایک ہوں شخصیات تک تمہاری پہنچ ہے فیری بائی۔اگر میں جا ہوں تو ابھی ابھی تہہیں اوراس قوم کے ۔ ''الیم ہی بردی شخصیات تک تمہاری پہنچ ہے فیری بائی۔اگر میں جا ہوں تو ابھی ابھی تہہیں اوراس قوم کے ۔ تا فظ کوتھانے میں بند کروادوں۔' ملک مصطفیٰ علی نے اُس کڑ کے کوزور سے پیچھے دھکیل دیا۔ ''کہاں تعینات ہو؟'' وہ گرج کر ہولے۔اونچے مضبوط سراپے کے مالک مصطفیٰ علی کے سامنے وہ چوہا

بنا ہوا تھا.

وو گلبرگ تھانے میں۔

'' اسی لیے جھتے کے طور پر یہاں عیاشی کرتے ہو۔'' بات کرتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی اُسے جھا نپڑ رسید کرتے جارہے تھے۔ فیری کے ہاتھوں کےطوطے اڑرہے تھے۔

' <sup>د</sup> سرمعاف کر دیں ، آئندہ ایسانہیں ہوگا۔'' وہ لڑ کا انہیں پہچان گیا تھا بھی وہ ڈرر ہاتھا۔

'' دفع ہوجاؤیہاں ہے۔' <sup>ا</sup>و ہلڑ کاسر بیٹ بھا گنا ہا ہرنگل گیا۔

'' بری بیتم سے ابھی تک میں نے اپنامکمل تعارف نہیں کرایا۔ میں ملک مصطفیٰ علی ہوں۔لال جو یکی مراد ولا کاچینم و چراغ اورمعردف شاہ جہاں انڈسٹری کا مالک،جن کے ذاتی عقوبت خانوں کوتم جیسے لوگ ہی آباد کرتے ہیں۔اب سمجھ آئی میں کون ہوں؟''اس بار فیری کچھ نہ بولی۔ آج تک وہ بھی کسی کے سامنے نہ دیجی تھی۔اس کے تمام خوف اُسی رات حتم ہو گئے تھے جنب آ رند دلیم اپنے باس سے اپنی بیوی کی عزت کا سودا تحض ایک سائن ے عوض کر آیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرجانے کے بعد آج اس جھوتی سی عمر کے اوسنے قد کا ٹھے کے خوبرولڑ کے کے سامنے اُس کی بولتی بند ہوچکی تھی۔اس نے ول میں تہیہ کررکھا تھا آ دم کے تمام بیٹوں کو ہر باد کرکے چھوڑے گی۔ مصطفیٰ علی دویارہ صونے پر بیٹھ چکے تھے۔ بلال حمید بھی بیٹھ گیا۔

''بولوا بھی بھی جا ہے تہہیں وہ لڑ کی؟''

'' ملک صاحب میں آپ کے رعب میں نہیں آنے والی ، ابھی تک آپ فیری کوئیں جانے۔ میرے ہاتھ



WWW.PAKSOCIETY.GOM

'' کہتی ہوتو ابھی گلبرگ تھانے میں فون کر کے تنہارے لیے ہاتھوں کوا درلسا کرائے دیتا ہوں۔ وہاں جو تنہارے بیٹے ہوتو ابھی گلبرگ تھانے میں فون کر کے تنہارے لیے ہاتھوں کوا درلسا کرائے دیتا ہوں۔ وہاں جو تنہارے بیٹے بیٹے ہیں ناں۔ وہی تنہبیں گرفتار کر کے لیے جائیں گے، تب اپنے لیے ہاتھو دکھاتی رہنا، پھر دیکھنا کیسا ایکا انتظام کروا تا ہوں تنہارا۔''

و دار المراسي ميان سے جلے جائيں۔ تفانے دالے ميرا يونيس بگاڑ سكتے۔''

۔ '' سنویہ تہاری بھول ہے۔' وہ اپنی جگہ ہے اُٹھ کراس کے سامنے آ کر کھڑے ہوگئے۔ ملک مصطفیٰ علی ک '' سنویہ تہاری بھول ہے۔' وہ اپنی جگہ ہے اُٹھ کراس کے سامنے آ کر کھڑے ہوگئے۔ ملک مصطفیٰ علی ک آئیس نیری کے چبرے پرگڑی ہوئی تھیں۔وہ بہت او نجی آ واز میں بول رہے تھے۔ نیری ان کی دبد ہے بھری یہ میں سام وتھ لیک میں نیوں سے میں تھ

آ واز ہے ڈرنئ تھی کیکن وہ ظاہر ہیں کررہی تھی۔

''اِسے صرف دھمکی نہ بھھنا۔اگرتم نے کوئی جالا کی کرنے کی کوشش کی توریکئے ہاتھوں جھایا ڈلوا کرتم سب کو پکڑ واوں گا۔اچھی طرح میری باتیں تہمیں ڈیمن تشین ہوگئی ہوں گی۔'' ملک مصطفیٰ علی بلال حمید کے ساتھ تیزی

ہے ہاہرنگل گئے۔

'' بلال اب تم بے فکر ہوجاؤ۔ بیغورت تمہارا بچھ بیس بگاڑ سکے گی۔'' راستے بھر دونوں خاموش رہے کیونکہ پیچھے بیٹھے گن مینوں کے سامنے وہ اس موضوع پر ہات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ''' تبر مصطفہ علیت سے زمر ف سے منتعلق نہیں سے جیسے میں شیفیدں کے گا الی دور سوسس اسلیل راس

ملک مصطفیٰ علی تمام راستے اُم فروا کے متعلق ہی سوچنے رہے۔ میبفون کے گلا کی دویئے کے ہالے میں اُس کا ماہتاب چبرہ جس بر بردی بردی سیاہ آئی میں تھیں۔ وہ خسن بے کل بار باران کی آئی تھوں کے سامنے جھلملا رہا

تھا۔اک بے نام میتھی میتھی کسک اُن کے اندر بردھتی جارہی تھی۔

'کہیں بلال اُم فروا پراپناحق نہ جمانا شروع کردے۔ اچا تک ملک مصطفیٰ علی کے چٹانوں جیسے مضبوط بدن میں بجلی کے کوندے جیسی سنسنامٹ برپاہوگئی۔ اُم فروا کی مرضی کے خلاف اسے شوہر ہونے کاحق ہر گرنہیں وصولنا چاہیے لیکن اُم فروا بلال کے نکاح میں ہے۔ بیآ سانی ہے اُس سے دستیر دارنہیں ہوگا۔'

ملک مصطفیٰ علی تم کیوں پیرسب سوج رہے ہو۔ تمہارا اُم فروا سے کیا واسطہ ہے۔ تم تو صرف بلال کی مدد کررہے ہو۔ سووہ تم نے کردی۔ اس وفت بلال حمید کے چہرے پرجمی مردنی چھائی ہوئی تھی۔اُسے تو اب خوش ہونا چاہیے تھا۔اب اُم فروا کو فیری سے کسی شم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ان دونوں کے اندر سوچیں جالے بُن رہی تھیں۔

☆.....☆

بلال جيد جس وفت گھر پہنچا تو اس وفتت أم فروا نہا كر داش روم مے نكلی تھی۔ اس وفت فيروزي اور سياه

روشيزه Copied From Wek

بعولون والملا وزريس ميس مليوس وه بهت التيمي لگ زاي تجني \_ سپييز منها بيت خوبصورت انگليون واسل مفيرال گلالي ایر یوں دالے یا وَں میں سیاہ چیڑے کی نا زک ہی چیل بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔ یا نی کے نتھے نتھے قطرے اس ے طویل بالوں کا سفر طے کرتے بینچے گررہے تھے۔ جوں ہی اُم فروانے دروازہ کھولا سامنے بلال حمیداور ملک مصطفیٰ علی کھڑے تھے نہ جاہتے ہوئے بھی اس نے سلام کر دیا۔ کچھ بھی ہوبید دونوں اس کے حسن تھے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے دکیر کر سائس لینا بھول بچکے تنہے۔ بلال حمید نے سر جھکا یا ہوا تھا۔ وہ بیچھے ہٹ گئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ ملک مصطفیٰ علی بیہ کہہ کر بلال حمید کے ساتھ آئے تھے کہ صورت حال اُم فروا کو بتا کراً ہے مطمئن کیا جائے درنہ یہاں آنے کی بات تو پچھا درتھی اور بیربھیدوہ خود ہی جانیتے تھے۔اُم قروا کی آئیمیں آج بھی متورم تھیں ۔صوفے سے کمر میکتے ہوئے ٹانگ پرٹانگ رکھے۔انہوں نے آئیکھیں ہندگرلیں۔ایک معطرخوشبو کا جھوزیاد بیزی لیےاُن کے آس پاس منڈ لانے لگا۔ ملک مصطفیٰ علی نے آ ہشکی ہے آ تکھیں واکیس تو وہ اُن کے پاس ہے گز رکرا پنے بیڈروم کی جا ہب بڑا ھار اِی '' بلال بھُوک محسوں ہورہی ہے۔ول جاہ رہاہے آج کھانا پہیں کھایا جائے'' '' 'لیس بتا کرتا ہوں اُم فرواہے اُس سے کیا ل<u>کایا ہے۔</u>' ''ارے بلال اُسے تکلّیف نہ دو۔ حو یکی میں نون کرویتا ہوں شاہ نواز کو، وہ کھانا اِدھر ہی لے آتا تاہے۔'' '' ملک صاحب آپ رہنے دیں ، اُم فروا بنالیتی ہے۔' '' وَهَابِ كِهَالَ يُكِيفُ كُرِيعًا ، شَا بَهُولِي آتا ہے'' ملک مصطفیٰ علی نے جویلی میں فون كر دیا تھا۔ '' میں بلال کی انبیلسی میں بیٹھا ہوا ہوں تم کھا نا اِدھیرہی <u>لیت</u>ے آیہ وُ'' و' جی بہتر'' ملک مصطفیٰ علی سے حواس پر ہے کلی سیمھن سوار تھی۔ بلال اب اُم فروا پراپناحق نہ جتائے اور وہ اڑی حکم مجازی خدا کے اس طوفان میں میں جھ گر بہہ جائے کہ بلال اس کا شوہر ہے اوراً سے اس پر بوراحق ہے جو خدا کی طرف سے اُسے ملاہے، انہوں نے بالوں میں مضبوط انگلیوں کی بورین بھنسا کیں۔ انہوں نے اپناؤہن جھٹکا۔ میں طریقے سے بلال کو سمجھا دوں گا۔ اُس کے اندرایک اچھا انسان بھی تو ہے۔ جوابھی تک اُس نے اُم فروا كوچھوانبيس شايدوه خودكواس نيك لڑكى كا ال نبيس تجھتات ''ملک صاحب! کیاسوچ رہے ہیں؟'' '' سیجنہیں بلال ''انہوں نے مسکرا کر بلال کی جانب دیکھا۔' '' میں اُم فروا ہے پوچھتا ہوں اُس نے کیا بنایا ہے۔'' وہ بیڈروم میں آ گیا اُم فرواسورۃ یسین پڑھ کراُ ہے ریک میں رکھرہی ھی۔ ''اُمِ فروا کیا بنایا ہے۔ملک صاحب کھا نا اِدھر ہی کھا تیں گے'' ''گرم کرکے برتن ٹرالی میں لگادو۔ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔'' ''آ پ رہنے دیں میں لگادیتی ہوں۔'' وہی گہری شجیدگی تھی اُس کے چبرے پر۔'' کھیکے بنانے میں تھوڑی 48 0

Copied From Web



وللك صاحب في كفري كفانا وتكوايات تم صرف سابن كرم كردو- الرس النات بين سربلايا جب ہے اُم فروا کو بلال حمید کے اس مکروہ بلان کاعلم ہوا تھاوہ بلاوجہ اُس کے سامنے نہیں آنا جا ہتی تھی۔ وہ خود کومجبورتصور کرتی تھی در نہ ایک لمحہ بھی بیہاں پر نہ رُکتی اور فوری طور پراینے پیاروں کے پاس جلی جاتی۔ بلال حیدانٹرنس کےساتھ والے کمرے میں سوتا تھااوراً م فرواہال کےسامنے والے بیڈروم میں۔اس وفت وہ ملک مصطفیٰعلی کے قریب سے گزر کر کچن کی جانب بڑھی تو اُس کے بیچھے جاتے بڑے سے آنچل ہے خوشبوآ زاد ہو کر ملک مصطفیٰ علی کی روح وسانسوں کوسرشار کرگئی۔خوشبو کا وہ کس اب انہیں بے قرار ی سونپ رہاتھا۔اُن کے اندر سی نے زورے واویلا مجایا۔ مصطفیٰ علی بیار کی تمہارے لیے بہت ضروری بن چکی ہے۔ ورنہتم ....؟ تم نہیں · رہو گئے۔ تم فنا ہوجاؤ گئے۔' کوئی اندر ہے۔ سلسل وہائیاں دے رہا تھا۔انہوں نے گردن موڑ کراوین پین کی طرف دیکھا۔ دویے کا ہالہ اُس کے جاند سے چہرے کواپنی پناہوں میں لیے ہوئے تھا۔ اُم فروا کا چہرہ زودر بھی میں بیتلا دکھائی دیے رہا تھا۔ وہ سانسوں کی تیزی کواعتدال پرلاتے ہوئے اُسے دیکھتے رہے۔ وہ چولہا جلا کر سالن گرم کررہی تھی۔ بلال حمیداُن کے سامنے آ کر بعیلے چکا تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ بلال جمیداُس طرف بڑھا۔ شاہ نواز کھانا لے کرآیا تھا۔ اُس کے ساتھ ایک اورلڑ کا تھا۔ اُس نے بھی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ بلال حمید نے شاہ نواز سے ٹرے لے کر دروازہ باہر کی جانب دھکیل دیا اورٹر ہے سینٹرٹیبل پرلا کرر کھ دی، جوٹر ہے ہوش سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھااور دوسری ٹرے بھی لے آیا۔وہ جب سے پہاں آیا تھااس نے بھی کسی کوچھی اندر ہیں آنے دیا تھا۔وہ ہیں جا ہتا تھا کوئی اُم فروا کودیکھے۔اُم فروانے سالن کرم کر کے ڈش آ وَكَ كُروبا تَعَالِ بِلْيَسْ بَهِي رَالي مِن لِكَادي تَعِين \_ گلاس بِي من الله من موجود تقاله بلال حيد ترالي ليه باك میں آ گیا۔تیبل ملک مصطفیٰ علی کے قریب کھسکا دیا۔ٹرے پیش اوپر سے اٹھائے۔ یا لک گوشت،مرغ بلا وَ اور لال لوبياً بنا ہوا تھا ،ساتھ اصلی تھی ہے تان ہے۔ کیکن وہ شوق سے آلو قیمہ کھارہے ہے۔ عشق کی رمزیں عاشق ہی جان سکتا ہے۔غیرارا دی میں وہ بیسب کررہے تھے۔کھانے کے بعدانہوں نے فر مائش کر سے سبز قبوہ بنوایا تھا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ دہ اُم فروا کے ہاتھ کا قبوہ فی چکے تھے۔ . اُم فروانے کچن میں بیٹھ کر کھانا کھالیا تھا۔ بلال حمیداُ ہے وہیں پلیٹ بنا کروے گیا تھا۔وہ جانتا تھا اُم فروا اُن کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھا نائبیں کھائے گی۔ اُم فروا جانی تھی وہ آج نیری کی طرف گئے ہوئے تھے۔وہ کچن سے نگل کراہیے کمرے میں آگئی تھی۔اب

أے جلد نیہاں ہے جانا تھااہنے والدین کے یاس۔

'' پلیز میری بات نین!''اینے قریب سے گزرتی اُم فروا کوانہوں نے پکاراتھا۔وہ رُک گئی۔ ''آپ یہاں بیٹھ کرمیری بات سنیں۔''ابھی تک اُس کی ملک مصطفیٰ علی کی جانب پیٹھے گی۔ ''بولیں!''

''آپ یہاں آ کربیٹھیں۔' وہ سائیڈ پررکھی کری پرٹک گئی۔'' آج میں اور بلال اُس عورت کی طرف گئے تھے۔جس سے بلال نے جارلا کھ لیے تھے۔'' تب بے دم ہوتی کیفیت پرقابو پاتے ہوئے اس نے نیلے ہونٹ بخت یر حق سے دانت گاڑھ دیے۔

وه جارلا کھائے واپس کردیے ہیں اورائے اچھی طرح سمجھا دیاہے کہ اب وہ یا اُس کی سات سلیں بھی بھول کر

Copied From Wek. 49

بھی آپ کونقصان ہیں پہنچا سکتیں۔اُ ہے ایکی طرح ذہن سین کرادیا ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہوجا میں۔ اس وفت اُم فروا کی سیاه آنتھوں میں سفید دھند جھارہی تھی۔اُس کی زبان اکڑ کرتا نوے جا گئی تھی۔ بلال حید نے اُم فروا گواعمّاد میں لے کر بے اعتبار ماں بخش دی تھیں۔اس وفت اُم فروا کا دل اضطراب بھرے تاسف میں جگر اہوا تھا۔اُم فروا کی غیرشعوری طور پرنگاہ ملک مصطفیٰ علی کی جانب آٹھی تھی۔و دہھی اسی کی طرف و مکھے رہے تھے۔ یک بارگ ایک کوندالیکا تھا اُن کی آئٹھوں میں ہتے اُس کی وہ ایک نگاہ اُس کی نہرہی ملک مصطفیٰ علی ک آئنگھوں میں امر ہوکر محفوظ ہوگئی۔ دوسرے لمحاُم فروا کی پللیں گہرے بوجھ سے خود بخو د حکک گئی تھیں۔ '' ملک صاحب میں آپ کی ممنون ہوں۔ جب میں سوچتی ہوں میرے ساتھ کیا ہونے جار ہاتھا تو میرے رو تنکشے کھڑے ہوجائے ہیں۔''بحرِ بیکرال جیسی اضطرا بی کیفیت کواسنے اندرسموئے وہ نڈھال ہوئی جارہی تھی۔'' آب نے میری بہت مدد گی۔ میں جس قدر بھی آپ کاشکر بیادا کروں کم ہے۔ 'اس دوران بلال حمید شرمندگی ے نظریں جھکا گئے خاموش تھا۔

'''اس میں شکر بیری بات نہیں ہے۔ میں اور بلال بھی اس بات سے مطمئن ہیں کہ خدانے آپ کو بہت ہو گیا پریشانی سے بیجالیا۔ آپ ایک ندہی گھرانے کی ندہی لڑی ہیں۔ قرآن پاک کی حافظہ ہیں۔ آپ کے اندر قرآن یاک محفوظ ہے بھرآ ہے کو کیونکر کوئی مشکل پیش آتی۔' کیکن وہ ابھی تک اندر سے خوف ز دہ تھی۔ بے اعتباری آڑے آرہی تھی۔ بلال حمیداب کوئی اور حیال نہ چل دے۔ وہ جو حیال جلنے والا تھا اس سے بڑی اور کیا حال ہوئی۔ مجھے شک جہیں کرنا جا ہے اور ٹورا سے پہلے یہاں سے چلے جانا جاہے۔ بلال نے اُم فروا کی طرف د یکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔اب بھی اُم فروا کواسے چہرے پر دوسکتی نہ تکھیں محسوں ہور بی تھیں۔ کیکن ملک مصطفیٰ علی تواب کی باراُس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہے۔اُن کی نگاہیں تو فرنٹ کی بہت تھکی دیوار پر لگی اُ عالی شان پینٹنگ پرمرکوز تھیں۔جس میں گھنے درختوں کے جھنڈ میں دوہرن بھاگ رہے تھے۔

'' بلال کوخدانے سیدھی راہ دکھائی ہے، مالک جیسے جا ہتا ہے اُسے ہدایت دیتا ہے۔ بلال کوخدانے آپ کے ذریعے ہدایت سے نوازا ہے۔اس کا بول سچائی سے مذہبی ہونا ہی شایداس کی نیجات کا وسیلہ بنا ہوگا۔'' ''آ ہے نے جہاں اتنااحسان کیا ہے ایک اور کر دیں۔ مجھے میرے والدین کے باس پہنچادیں۔' '' کیا کہیں گی آ ہے اپنے والدین کوجا کر۔وہ پریشان ہوجا نمیں گے۔اُن کے بھی عزیز وا قارب ہیں۔آ س

پڑوں ہے، میں نہیں جا ہتا کہ بیہ بات تھیلے۔ کسی کوبھی پتانہیں چلنا جا ہے۔' د مسی کو پتانہیں جلے گا۔''اُم فروانے کہا۔

آ ب درست فرمار ہے ہیں۔میرے والدین کوتو پتا چل ہی جائے گائے''اس دوران بلال میدخاموش تھا۔ اصل میں ملک مصطفیٰ علی بھی نہی جا ہ رہے ہتھے کہ اُم فروا یہاں سے چکی جائے تا کہ بلال اس کے زوجیت ہونے يرايناحق نهجتائے۔وہ بلال حميد ہے خوف زوہ تھے۔

'' بلال انہیں اپنے میکے گئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک ہفتہ کے لیے انہیں مولوی صاحب کے ہال چھوڑ دو۔ چنددن وہاں رہ لیں گی تو اُن کی بھی طبیعت بہتر ہوجائے گی کیمین آپ کو مجھے سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ آ ب وہاں جا کرایسی کوئی بات نہیں کریں گی جس سے انہیں شک کا شائبہ بھی ہو۔ بعد میں، میں خود بلال کے

Copied From Web



الماته جاكرتمام صورت حال سے الله الركاء كرول كالطريق كے بناته تاكذا جا بك البيل بياك مدينجے-تھیک ہے میں انہیں کچھے سوس ہیں ہونے دوں گی۔'' اُم فروائے دل کا بُوجھ قدرے کم ہوگیا تھا۔ '' کیکن ایک ہفتہ بعد آپ کو ہرصورت یہاں واپس آنا ہوگا۔'' ''یجھ دیر تک وہ خاموش رہی پھرا ثبات ہیں سر ہلا دیا۔ '' بلال تم آج ہی انہیں ایک ہفتے کے لیے جھوڑ آ و اور اُن ہے کہد دینا فیکٹری کے ضروری کام ہے شہر سے باہر جار ہا ہوں۔اس کیے یہ چنددن یہاں رہیں گی۔انہیں چھوڑ کر آج ہی آ جانا۔ مبح میرے ساتھ فیکٹری چلنا ہوگا تہمیں۔میری گاڑی پر چلے جانا تا کہ واپس جلدی آ سکو۔'اصل میں وہبیں جا ہ رہے تھے کہ اُم قروا اُس کے

''نو پھر میں چلتا ہوں۔'اٹھتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی نے ایک نگاہ اُم فروا پر ڈالی اور دروازے کی جانب برا دھ گئے ، بلال حمید بھی اُن کے بیچھے براجا۔

'' ملک صاحب آپ میرے کیے جوکر رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔'' '' بلال رہنے دوان تکلفات کو تہاری دجہ سے میرے جھے میں بھی کوئی نیک کام آگیا تو اچھی بات ہے ناں۔ ' اُنہوں نے مسکرا کر کہاا ور باہر نکل گئے۔

'' أَمَّ فرواتم تيارر هناايك ت<u>صف</u>ي تك تهمين ملك صاحب كي گاڑى ميں جھوڑ آؤں گا۔'' أس يے سر ملا ويا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے تکی۔وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ بلال مید سے دورر ہنا جا ہتی تھی کہ جانے کس وفت وہ اس پرایسے شوہر ہونے کاحق جتادے اوروہ ایسا ہر گرنہیں جا ہتی تھی۔اس کے دل میں اب آس کے لیے محبت بہیں رہی تھی۔ ابھی تو اسے کئی مراحل ہے گزرنا تھا۔ بلال حمید نے اُم فروا کے ساتھ جو بچھے کیا تھا وہ معافی کے لاگتی تہیں تھا۔وہ اُس کی احسان مند بھی تھی ۔ان ہی سوچوں نے اس کے آندر بے چیننی بھر دی تھی۔ ا گرمیں اس کے قریب نہ جانا جا ہوں تو کیا میں گناہ گار ہوجاؤں گی اللہ کی نگاہ میں۔ اجا تک ہے ہے جی کی

ا وازاس کی ساعتوں مصطرانی۔

'' پترعشق خدا کے بعدعشق مجازی معتبر ہوتا ہے جوعورت اپنے برے ترین شوہر کے ساتھ بھی حسن سلوک روار گھتی ہے۔ وہ جنتی ہوتی ہے۔ خدائے مجازی کی ہر جائز بات مانناعورت کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اور تم بھی اینے فرض ہے بھی غفلت نہ رتنا'' البيخ فرض ہے بھی غفلت نه برتنا۔''

میرے مالک تُو دلون کے بھیدخوب جانتا ہے۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے۔میرے دل میں بلال مید کے لیے پہلے جیسی تڑپ کسک نہیں رہی۔ اُس نے میری روح کوایسے الم سے دوحیار کیا ہے۔ انہیں دیکھتی ہوں تواپنی ہی ذات میں اپنامدنن ہوتا تھلی آئھوں سے دیکھتی ہوں ۔مولوی ابراہیم کی بیٹی کے لیے اس نے ایباسوچا جس نے آج تک خود کو بینت سینت کر رکھا۔ میری حفاظت کی ۔ مجھے ایسے سنجالا جیسے ایک ماں اسپے نومولود بیجے کوز مانے کے گرم سرد تھیٹر وں سے بیجا کررتھتی ہے۔ میں بلال حمید کی ممنون ہوں اس نے مجھےاُ سعورت سے بچالیالیکن بچانے سے پہلے ڈبونے کا بھی تو بھر پورارادہ کیا تھا۔میرے خدا مجھے معاف فر ما دے۔وہ میرامجازی خداہے، پراس دل کا کیا کروں۔ یہ بھی تو تو نے بنایا ہے، اِس میں جو بال آجا ہےا ہے وہ حہیں جاسکتا۔میرے مالک تو رخمن ہے،رخیم ہے بس تو درگز رفر مادے۔مجھے سے بھی کوئی ایساعمل نہ ہوجو تیری نگاہ میں معیوب ہو۔ میں تیری رحمتوں کی طلب گار ہوں۔ "عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعدوہ دیر تک دعا مانگتی رہی

Copied From Web (151)



التقی یہ بلال حمید بھی عصر کی نماز پڑھ کر شہد ہے آپیکا تھا۔ '' اُم فروا تیار ہو چکی تھی۔خوبصورت ڈرلیس کے ساتھ لائٹ میک اپ بھی آئ اس نے کیا تھا۔ گولڈ کے ٹالیس، لاکٹ اور چوڑیاں بھی پہنیں تا کہ ہے جی اور اُم زارابیہ نسوچیں ابھی شادی کو دو مہینے بھی نہیں ہوئے اور آئی سادگی سے میراہا۔ وہ عبایا پہن چکی تھی۔ اور آئی سادگی سے میراہا۔ وہ عبایا پہن چکی تھی۔ چوٹا سابیگ اُس نے ہاتھ میں ٹیکڑ لیا تھا۔

'' چکیں۔''بلال نے پوچھا۔اُس نے پھرا تکھوں کوموہوم سی جنبش دی۔ دروازہ بند کرتے دونوں باہر

آ گئے،سامنے ہی ڈرائیوراُن کا منتظر تھا۔

دونوں خاموشی ہے چھنگی سیٹ پر ہیٹھے ہوئے تھے۔اُم فروا کی آئکھوں میں سوچوں کے سراب تھے، اُدھر بلال حمید تم صم سیا تھا۔ بھی بلال حمید کی محبت کی جاندنی الوہی آحسایں میں اُم فروا کی روح کے تنہہ خانوں کی پرتولیا میں بلیجل محاتی تھی اوراب کی باروہی جا ندنی سرایا سوال بنی ہوئی تھی۔ وہ دل کے بے اِنت بحر میں تھا تھیں بار کی سرتشی پر اُتر آ نے والی لہروں کوہیں سنجال یار ہی تھی۔اس کا دل سفید پھوڑوں کی مانندیس رہا تھا۔وہ مجروج کیفیات سے دوجارتھی۔اسے ہیں معلوم تھا حالات اُسے کس تنگین دھاریے پر لے جاتیں گے۔اس کے اہاجی ادر ہے ہے جی کؤ جب حقیقت کاعلم ہوگا تو اُن کے دل پر کیا گز رے گی۔کوئی دلیش رنگ اب اُس کی آئٹھوں تک آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اُدھر بلال حمیدسوچ رہا تھا۔ مجھے اُم فروائے کوئی اچھی اُمیدرکھنی ہی نہیں جا ہے۔ جومیں نے اس کے ساتھ کیا وہ قطعی معانی کے قابل تہیں ہے۔اس کی جگہا گر کوئی اوراڑ کی ہوتی تو شاید وہ کچھے ہار بھی لیتی ۔ کیکن میہ باعصمنت لڑ کی جس کی بیا کی کی تئم آئیکھیں بند کر کے کھائی جاسکتی ہے۔ بیتواس اعزاز کی مستحق ہے کہ اس کا نام بھی وضوکر کے لیاجائے اور میں اسے کس دلدل میں غرق کرنے جارہا تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبداس کا پوراچېره د يکھا تھا،سبزي کاتھيلااس کے کندني ہاتھوں ميں پکڑاتے ہوئے۔اس کې جھلک دیکھتے ہی ميرے ذہن میں نیبلا خیال بہی آیا تھا بیلڑ کی جھے بہت سارا مال دے عتی ہے اور فیری کوبھی بیا مالا مال کر عتی ہے۔ تب بیہ خیال بچھے کیوں نہیں آیا تھا۔اس ملکوتی سرایے والی شریف لڑکی کومیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زوجیت میں لے لوں اور فیری کو پتا ہی نہ چلنے دوں۔ پر میں نے صرف ریسو جا اس کے بدلے مجھے کتنے لا کھیس گے؟ بیاتک بھول کیا تھا کہ رہایک دین دارگھرانے کی بیٹی ہے۔ میں توبیسو بے بنیٹیا تھا، تکاح کے دوسر پیروز ہی اسے طلاق دے کر فیری کے حوالے کروں گا اور اُس ہے بھاری رقم وصول کرلوں گا اور اپنی پیڈرشنی واڑھی صاف کروالوں گا۔ بینخنوں سے اوپرشلوار، سرپرٹوپی بیرسب پچھا تاریچینکوں گا۔اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے تمیام منصوبے اپنی موت آپ مرگئے۔ میری آ تکھوں میں اس کے چبرے کی شرم وحیا ہتھوڑ وں کی طرح برس رہی تھی میں اسپنے ہاتھون سے کھودی قبر میں خود ہی جاسویا تھا۔ان ہی سوچون میں سفر گز رنے کا پتا ہی نہ چلا۔ ☆.....☆

اُمِ فروانے آنے ہے پہلے فون کرویا تھا۔ بے بے جی اور اُمِ زارااس کی منتظر تھیں۔ راستے میں بلال جمید نے فروٹ اور کیک لے لیا تھا۔ وہ ہے بے جی کود کیلھتے ہی اُن سے لیٹ گئ۔اس کا دل اندر سے رور ہا تھا۔ لیکن آئکھوں سے اسے ایک آنسو بھی نہیں بہانا تھا۔اس کا وجوداً ن دکھے آنسودک سے جل تھل تھا، پراُس کے ہونٹوں پرمسکرا ہیں بھی تھیں۔ایپ بیاروں کے

Copied From Web



کیے خود پر ضبط کرنے ہوئے وہ کمن عذاب سے گزار دین تھی۔ دل ہی دل میں ایسے خدا ہے ہمت کی جھیک ما تک رای تھی، جس میں اس کے گھروالوں کے لیے طمانیت تھی۔ " بلال بیٹا کیسے ہوتم۔" ہے ہے جی بلال حمید کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ '' بہت اچھا ہوں نے ہے جی! آپ کیسی ہیں۔ دیکھا آپ کی بیٹی کو لے آیا نال۔'' "بہت اچھا کیاتم نے۔" ''بہناتم نے تو ہمارے ہاں نہ آنے کی شم کھار کھی ہے۔'' بلال حمیداب أم زاراے مخاطب تھا۔ '' ''میراتو آنے کو بہت دل جا ہتا تھا پرایا جی اور بے بے بی اسکیلے تھے۔'' " مولوی *م*ها حب کهان بین؟" ''مغرب کی نماز پڑھ کرآ نے ہی والے ہیں۔'' ہے ہے جی نے بتایا۔ ''اساعیل دکھائی تہیں دے رہا؟'' ''اے شہرے کچھ کتابیں لینی تھیں وہ لینے گیا ہے۔'' '' بلال بھائی آپ بمیٹھیں ناں۔'' '' عیں مسجد جارہا ہوں ۔مغرب کی نماز کا ٹائم ہی نہ نکل جائے ، وہیں مولوی صاحب ہے بھی مل لوں گائے مزیے داری چاہئے بناؤ میں آتا ہوں۔ 'اس دوران اُم فروا عبایا اُتارے جاء تمازیر کھڑی مغرب کی نمازیر ھ ر ہی تھی۔مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔راستے تھراً مفروا یہی سوچتی آئی تھی کہیں نماز قضانہ ہوجائے ک نمازے فارغ ہوکروہ اباجی اور بے ہے جی کے مرے میں آگئی تھی۔اُسے یہاں آ کر گہراسکون ملاتھا۔اس کے دیکھتے ول کوقر ارآ گیا تھا۔ جانے وہ کتنی دلگیرمسافتیں طے کرکے یہاں تک پینجی تھی۔ ' 'آباجی آب نوبہت پیاری ہوگئ ہیں۔'' اُم زارانے شرارت بھری آ تھوں سے اُس کی طرف دیکھا۔'' ہیہ سب توبلال بھائی کی محبوں کا کمال ہے۔' '' ہٹ بے شرم۔'' اُم فروانے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ بے جی کے آئے پروونوں خاموش ہو کئیں۔ " اورسُنا پُر ا تُوخُوش تو ہے نال - " ہے ہی نے پہلاسوال یہی کیا۔ دنیا کی ہر مال جب اپنی بیٹی سے مکتی ہے تو وہ پہلاسوال یہی کرتی ہے۔اجا بک اُم فروائے دل میں اک نتاہ کن اُنھل پیھل مجی۔ ''بہت خوش ہوں ہے ہے جی! آپ کو مجھے دیکھ کرانداز ہبیں ہورہا۔''اس کے زخمی دل پرکسی نے مٹھی بھر نمک چھڑک دیا تھا۔اس کے کٹا وُ دار ہونٹوں پر بھر پور مسکان رقصال تھی۔ بے بی بغوراس کی آئکھوں میں حیما تک رہی تھیں ۔ آخر مال تھیں ، اُن کے دل پراک بوجھ آن پڑا تھا۔ ہے ہے جی میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرابہت خیال رکھتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے مجھے۔ سیر کرانے لیے جاتے ہیں۔شاپنگ بھی کراتے ہیں۔'' وہ مسکرار ہی تھی کیکن اندر سے عذاب کھوں کے بچھوا سے ڈس رہے ہتھے۔اُسے ہرصورت اینے ان پیاروں کی خاطر چہرے پرہنسیٰ کی جلی تر نگ سجانی تھی۔اندرنو حہ کرتی ، د ہائیاں دبتی ٹیسوں کواس نے روکنا تھا۔اُم زارا پُر تکلف سی جاسئے تیار کر چکی تھی۔تھوڑی در بعدمولوی ابراہیم اور بلال حمید با تنیں کرتے اندرداخل ہوئے۔ ''میرا بچہ آیا ہے۔'' مولوی ابراہیم کی آئٹھول کی قندیلیں روشن ہوگئ تھیں۔وہ کتنی دیر تک اس کے سرکوا سپنے کندھے ہے لگائے رہے۔ اُم فر وَابَر ہے ہے دو پے کی بکل مارے اُن کے سامنے تھی۔ باب کے پر نواز چرے کے اُس کی لگائیں نہیں ہے۔ اُم فر وَابَر ہے ہے دو پے کی بلک مارے اُن کے سامنے تھی۔ اس سے تو اس کی لگائیں نہیں ہوئی ہوئی۔ اس سے تو اور اُن کا بین نہیں ہوئی ہوئی ہوئی۔ بیشانی پر نظرات کی لکیریں نمایاں ہونے سے پہلے اُس نے کمال صنبط ہے اُن کو چھپالیا تھا۔ اساعیل بھی آئی میا تھا۔ جائے کے دوران با تیس ہوئی رہیں۔

" " پُر ميم كَ أَجِها كيا - ہم اس كے ليے بہت أواس تھے ۔ "

''اب آمین جیلون گا۔''

''بلال بھائی کھانا کھا کرجا ئیں۔''

''بہنا اتنا بچھتم نے کھلا دیا ہے۔اب تو کھانے کی گنجائش نہیں۔ فیکٹری کا ڈرائیوربھی ساتھ ہے ناں۔وہ انتظار کرد ہاہوگائے تمہارا کھانا اُدھاررہا۔جب اُم فروا کو لینے آئرل گا تب کھالوں گا۔'' ''جلیں پھرآئپ کواس دعدے پرچھوڑ دیتی ہوں۔''بلال حمیدسب کوخدا حافظ کہنا جا چکا تھا۔

☆.....☆

کھانے سے فارغ ہونے کے بعداُم زارااُم فروا کا ہاتھ پکڑے اُسے اُس کمرے میں لے گئی جوان دونوں بہنوں کا تھا۔

اندر پیرر کھتے ہی اُم فروا کو پول محسوس ہوا جسے کسی گدار چیز نے اُس کے پاؤں اینے انڈر کم کر لیے ہوں۔ اُم زارانے لائٹ آن کردی۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگااٹھا۔

" در پیا۔" اچا نک اُم فروا کے منہ سے نگلا۔ بیدوہ کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ٹی کلرڈسٹمر ہو چکا تھا۔ حجت پر ہارڈ بورڈ لگوا کرسفید کلر کر وادیا گیا تھا۔ ٹوٹے بھوٹے فرش کی جگہ نرم قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے انتہائی نفیس اور خوبصورت صوفہ سیٹ تھا اورڈ بکو پینیٹ شدہ دواسٹا مکش کرسیاں کا رنرسائیڈ بررٹھی تھیں۔ سیٹر میں گلاسٹیٹس اور سائیڈ ٹیبل بھی تھے۔ سامنے فرنٹ پرلوح قرآئی خطاطی میں بڑے سے ڈبل فریم میں کمرے کی خوبصورتی میں سائیڈ ٹیبل بھی تھے۔ سامنے فرنٹ پرلوح قرآئی خطاطی میں بڑے سے ڈبل فریم میں کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کررہی تھی۔ یہ کمرہ کا فی بڑا تھا درمیان میں موقبوں کا پردہ لگا کردوسری طرف ڈریٹ ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ کمرہ مختلف ڈیکوریشن پیس سے سجایا ہوا تھا۔ اُم فروا کو بھین نہیں آئر ہا تھا کہ بیدوبی کمرہ ہے جس میں ان دونوں بہنوں کے برانے زیانے کے دو بینگ بچھے ہوئے تھے۔ دو بیدکی کرسیاں اورا یک میز پڑا ہوا تھا۔

''' بیسب کہاں ہے آیا۔'' اُس نے اُم زارا کی طرف ویکھا۔

''اساعیل بھائی بچوں گوٹیوٹن پڑھائے کے ساتھ ساتھ خطاطی کا کام بھی کرتے ہیں۔آپ کوتو پتاہی ہے شروع سے ہی وہ کس قدرخوش خط تھے۔انہوں نے بہت سارے فن پارے بنا کرایک دوست کے بھائی کی دکان میں رکھوا دیے تھے۔وہاں ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور بھائی کے پاس ایک دم سے آرڈر آنے شروع ہوگئے اور بھائی میں رکھوا دیے تھے۔وہاں ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور بھائی کے پاس ایک دم سے آرڈر آنے شروع ہوگئے اور بدید بھی بہت اچھا ملنے لگا۔ایک دفعہ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ بھائی میرا دل جا ہتا ہے ہمارے گھر میں بھی صوفہ ہو۔ بھائی کو بیسامان مناسب میں بھی صوفہ ہو۔ بھائی کو بیسامان مناسب میں بھی صوفہ ہو۔ بھائی کو بیسامان مناسب بیسوں میں بل گیا تو انہوں نے خریدلیا۔''

وشيزه (54)

WWW.PAKSِ ' أَبِا بِي نِي عِنْ مِي مِنْ مِينَ لَهِا ۔'' أَمْ فِر وائے بِو مِيْها '' انہیں بُرا تو لگا کہ ہےسب دنیاوی چیزیں ہیں اِگران ہے محبت کرنے لگو گے تو اس دنیا میں دل لگ جائے گا۔ '' خواہشیں بڑھتی چلی جا ئیں گی۔انہوں نے خاصالمبالیکچردیا تھا۔بعد میں میری خوشی دیکھ کریجے نہیں بولے تھے۔'' '' اُم زارااساعیل کوپہلے اباجی سے پوچھ لینا جا ہیے تھا۔'' '' باجی بہت سستامل رہاتھا۔ایک سال پہلے انہوں نے خریدا تھا۔'' ''تم اوراساعیل کہاں سوتے ہو؟''

'''آ نتین اب آپ مایدولت کا بیڈروم دیکھیں'' اُم زارا اُسے برآ مدے میں لے آئی برآ مدے کے شال کے جھے میں دروازہ لگا دیا گیا تھا۔اُم فروانے اندرقدم رکھا تو جیران رہ گئی ہے دہی بیآ مدے کے کارٹروالا حصہ تھا جہاں گھر کا فالتو سامان رکھ کر بردہ لگایا ہوا تھا۔اب اس کی دیواریں جبک رہی تھیں۔فرش پرعنانی اور سفید بھولوں والی جا ندنی چھی ہوئی تھی۔ دی**وار** کے ساتھ اُم زارا کا ایک بلنگ تھا۔ وہی دو پرانی کرسیاں اورایک میز رکھا ہوا تھا جس پرمیز پوش بچھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں ان کی کتابوں والی الماری تھی ساتھ ہی خطاطی کے چند فريم آويزال تصبه

''آپی سیمیرابیڈروم ہے۔''ام زارابہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔اساعیل بھائی ہمیشہ کی طریح اباجی کے كمرے ميں سوتے ہيں۔'اساعيل اب كمائے لگا تھا۔ اُس نے پورے كھر كورنگ روعن كرواديا تھا۔ كھر بہلے سے کہیں زیادہ اچھا لگ رہاتھا۔ اُم زارا اُم فرواسے با نیں کرتی صحن میں آگئی تھی۔ موتیے اور رات کی رانی کے بودے کلیوں سے بھرے ہوئے تھے البتہ آمریل کھھاُ داس دکھائی دے رہی تھی۔اُس کے بیتے کافی کم رہ گئے تھے۔اُم فروامحبت ہے اُس کے پتوں پر ہاتھ پھیرلی رہی۔

"أم فرواتم إمر بيل كاخيال مبيل ركفتي هو\_"

" بہت خیال رکھتی ہوں۔روزانہ پانی ویتی ہوں۔جب بھی إدھرا کون ان ہے یا تیں بھی کرنی ہوں۔ آپ کا ذکر بھی آکٹر کرتی ہوں ۔ انہیں سلی دیتی ہوں کہ باجی کے بغیراً داس مت رہو، وہ جلدی آئیں کی تم سب ہے۔ ملنے۔ '' اُم زارا بودے بہت حساس ہوتے ہیں کل سے میں انہیں پانی دیا کروں کی۔'' کافی دریتک وہ دونوں بودوں کے پاس کھڑی باعیس کرنی رہیں۔

ں سے پیش کرتے ہوئی ہے۔ وہ کا کچ بیں ایڈ میش لیٹا جا ہتی تھی لیکن مولوی صاحب اجازت ٹہیں دے رہے اُم زارانے میٹرک پرلیا تھا۔ وہ کا کچ میں ایڈ میش لیٹا جا ہتی تھی لیکن مولوی صاحب اجازت ٹہیں دے رہے تھے۔اب اُم زارا گھر پراساعیل سے پڑھتی تھی۔وہ ایف اے کی تیاری کررہی تھی۔اُم زارانے اپنے پانگ کے ساتھ اُم فروا کا بلنگ لگا دیا تھا جوا م فروا کے جانے کے بعد برآ مدے میں رکھا ہوا تھا۔ رات دیریکٹ دونوں بہنیں با تیں کر تی رہیں۔ اُم زارا تو جائے کس وقت سوگئی کیکن اُم فروا کو نیندنہیں آ رہی تھی۔ بڑی بردی وو براونش تکھیں بار باراس کی خیال گاہوں میں اُتر رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتی، اب کی بار وہ شہر ہے گیں آئیمیں اپنی جاذبیت بھرے چہر ہے سیت اس کے سامنے تھیں۔ وہ ٹکرٹکراسے دیکھ رہے تنے اوراس کی گھنیری لیلیں وہ حدثیں سہارنہ پاتے ہوئے جھکی جارہی تھیں۔

ر عشق کی را مداریوں میں ، زندگی کی سے بیانیوں کی چٹم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی اگلی قسط ، انشاء اللَّدَآ تَعْدِهِ ماه فروري مِين ملاحظه سيجيج)



میں تو ایک بیٹی بیاہ رہی ہوں تو ول درد کا پھوڑا بنا ہوا ہے ادر میری ماں .....جس نے آتھ بیٹیاں اینے آگئن ہے رخصت کیں۔ تین بیٹیاں انگلینڈ میں ہیں، سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ ب حک اب فون کی مہولت ہے۔ دن میں کی یارفون ہوتا ہے ، بات کرتے ہیں مگروہ ....

## اقبال بانوے قلم ہے، ایک مال کے جذبات سے گندھافسانہ ہے شل

ادر آج جب میری بینی ڈولی کے لیے وسیم کا یر د بیزل آیا توایک کھے کے لیے میں شاکڈرہ گئی۔ حيرت بيسامنييقي ذولي كوديكها .

' ارے کیا میری ڈولی اتنی بڑی ہوگئی کہ اُس کے بروبوزل آنے سکے انہیں۔ نہیں ڈولی ابھی بیک ہے۔ابھی کہاں اُس کی شادی کی جاسکتی ہے۔ بری تو ہولے، ابھی کل کی ہی توبات ہے، ڈولی میری انگلی پکڑ کر چلنا سکھر ہی تھی۔ میں نے اپنے ول پر ہاتھ ر که کرسوچا۔ اور پھر ڈولی کی طرف دیکھا جواسٹڈی تببل بربینی نہایت تیزی نے اپنا اسائمنٹ مکمل كرنے ميں لكى تھى۔ ميرى كيفيات سے بے نياز، حسبٍ معمول اپنی پڑھائی میں مکن ۔

بلوں کے نیچے سے بہت سایاتی کزر گیا ہے۔ میں خود کو آئینے میں و مکھ رہی ہوں۔ لگا آ ج بہلی بارخود کو دیکھا ہے،خود سے ملی ہوں۔ کنیٹیوں کے سفید بال مجھے میری زندگی کے سفر کی کہائی سُنا

میں نے عاشق حسین کو دیکھا۔ آج تو مجھے وہ بھی بدلا بدلاسا لگ رہاہے۔ وفت نے ہم دونول کو کہاں لاکھڑا کیا ہے۔ میرے ہاتھوں کی پشت پر رکیں انھرآئی ہیں تو عاشق حسین کے چہرے کی جلد مجھی ڈھلک گئی ہے۔ عمر ڈولی کا چہرہ کتنا چیک رہا ہے، جیسے چودہویں کا جائد۔ کسی زمانے الی ہی چک میرے چرے پر جھی تھی، جب میں اپنی مال کے گھر میں تھی۔ تو الی ہی جمک بناکسی میک اپ کے میرے چرے پر بھی بگھری رہتی تھی۔ ہاں تو میں بات کررہی ڈولی کے آئے پروپوزل کی۔

مجھے تو لگتا ہے جیسے کل ہی ٹی بات ہوجب میری ڈولی، میرے بابل کے آئٹن سے عاشق حسین کے آتنگن میں اتری۔(عاشق حسین میرا ماموں زادیھی ہے)۔ انتہائی نفیس، Loving اور کیئر نگ شخص، انتہائی پیارا انسان،جس ہے محبت کرنے کوخود بخو د ول چاہے۔ہم دونوں میاں بیوی کم اور دوست زیادہ





WWW.PAKSOCIETY.COM

ہیں۔شروع ہی ہے ہماری زندگی اتی خوبصورت اور سوفٹ گزری کہ کسی دُکھ پر بیٹائی کا پتا ہی نہ چلا۔ زندگی گزرتی گئی۔ مذیحے ہوئے اور بڑے ہوگئے۔ ڈولی بھی بڑی ہوگئی۔

میری مامی بینی ساس اور عاشق حسین کی خواہش ہے کہ ڈولی کا پروپوزل قبول کرلیا جائے کیوں وسیم احتفالہ کا ہے۔ نیویارک میں بینک میں الحقالہ کا ہے۔ نیویارک میں بینک میں اعلیٰ عہدے پرفائز ہے اور پھروسیم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اُستہ Base بناکر اُس کا پروپوزل نہیں کہ اُستہ Base میں ایسی کو پوزل کر اُس کا پروپوزل کروپاچا۔ ہے۔

میں اِن مال سیٹے کی یا تیں سنتی ہوں اور باہر آ جاتی ہول نہ پیا ہیں کیوں مجھے میرا ذہن ماضی کی طرف دھکیل رہاہے۔ میں لان چیئر پرآ بیٹھی ہوں۔ میرے سامنے یادیں جگنوؤں کی مانند ناج رہی ہیں۔

بھے یاد ہے جب ڈونی کا وجود قدرت نے میرے اندرڈالا۔ توجھے ایک عجیب سااحساس ہوا۔ حالانکہ میں اب دوسری بار ماں بننے جارہی تھی۔ حالانکہ میں اب دوسری بار ماں بننے جارہی تھی۔ پہلے اولیں پیدا ہوا تھا۔ میرا بیٹا، میرے اللہ کا انعام .....میرا بیٹا، میرے اللہ کا کے وجود کا احساس ہوا تو میں ایک دم گھرا گئی۔ ابھی اولیں بہت چھوٹا تھا گر .....

خوس ہوئے۔
ہیں بیٹی کی ماں بنے جارہی تھی، جس کے
ہارے بیس میرے بیارے رسول محمطفی صلی اللہ
میرے گھر اللہ کی رحمت آرہی تھی۔ رحمت ہے! '' اور
میرے گھر اللہ کی رحمت آرہی تھی۔ رحمت ہے! '' اور
میرے گھر اللہ کی رحمت آرہی تھی۔ رحمت کا کیا
حساب اور جواب؟ ہم آنے والی پچی کا نام سوچے،
کھی اگنور ہوجاتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ اولیس کو مامی تی
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی پی کے لیے
سنجاکہ اس نے پیدا ہوتے ہی الگ رہنا ہے)
میرے اندہ وجوو کی حرکت مجھے ایک خوبصورت
احساس سے نوازتی اور مجھی میں اپنی
احساس سے نوازتی اور مجھی میں اپنی
احساس سے نوازتی اور مجھی میں اپنی
سنجاکہ آنے میہ تاہیں ہوتی۔ ہربات میں اپنی میان
ایکنا کیٹائے سے بہتا نہیں عتی۔
ایکنا کیٹائے سے بہتا نہیں عتی۔

میں میں میں بیس میسوچتی وہ کیسا دن ہوگا جب میرے وجود میں بلتا وجود، میری چی میری گود میں ہوگا۔ میں نت نی اُس کی شکلیس بناتی اور مسکراتی

رمیتی۔

پرایک خوبصورت اُ جلے اور سردون میں، میں نے ہوسیطل میں بی کوجتم دیا۔ نرس نے جھے بتایا۔

'' پورز بے بی از اے بار بی ڈول۔' ہیں ہنس دی جیسے جھے پتا ہوکہ وہ ڈول ہی ہوگی۔ پھرنرس نے وہ جیسی جاگئی خوبصورت آ کھول اور روئی کے گالوں جیسی برم سی ڈول میر کی گود میں ڈالی۔ تو مجھے لگا جیسے ہفت اقلیم کی دولت میر کی مجھولی میں آ گئی ہو۔ بھی ہفت اقلیم کی دولت میر کی مجھوتی اور بھی اس کے میں اُس کے گال نرمی سے چھوتی اور بھی اس کے حیوتی اس کے حیوتی اس کے حیوتی اور بھی اس کے حیوتی ہاری کی تھی برم نرم سے جیسو تی ایر بیوں والے خوبصورت یا دُل چوتی۔ انگلیاں اسپنے لیوں پر پھیرتی۔ سرت ایر بیوں والے خوبصورت یا دُل چوتی۔



کی آنکھ میں محفوظ کرتی اور جب میں شائیک استور حاتی تو اس سے لیے چیزیں لیتی۔اُس سے بو نیفارم میصتی کہ اب میری خواہش تھی سکہ ڈولی اسکول دیمصتی کہ اب میری خواہش تھی سکہ ڈولی اسکول

و ولی کے لیے میرے خواب! نہایت سے ،
کھرے، اور روش تھے، میں جاہتی وہ جلد اسکول جائے، خوب پڑھے فر انگریزی ہولے۔
وائے، خوب پڑھے فر سنول میں Top کرے ویبیٹ میں حصہ لے اسکول میں Top کرے تاکہ اُس سے وابستہ میرے خواب پورے ہوں۔
ولی اب تو تلی زبان میں بات کرتی ۔ چیزوں کے بارے میں وہ جاننا جاہتی تھی۔

''ماماوه تاہے، ماماوه تاہے؟'' پھول، درخت ، کار، دروازه وه بار بارسوال کرتی اور میں اُس کامند چوم چوم کیتی –

خوتی دیتا جو صرف ایک مال ای صول کرستی ہے۔
معلی مجھے ڈولی پر پڑھائی کے معاملے میں بھی بختی
میں کرنی پڑی ہیں۔ سی بھی معاملے میں ڈولی نے مجھے
شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بہت حساس ہے۔
شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بہت حساس ہے۔
میران میں پڑھو، یہ بنو سے ڈولی کا شوق تھا کہ
اُس نے میڈلیس پڑھو، یہ بنو سے ہم نے اُسے ای

اور پھرسب کے متفقہ فیکے ہے اُس کا نام لاریب حیدررکھا گیا۔ گروہ میری ڈول تھی جوڈولی بن گئ اوراً سے بھی اِسی نام کی پیچان ہوئی۔ لاریب نام پس پشت چلا گیا۔ میری بیٹی سب کی ڈولی بن سام پس پشت چلا گیا۔ میری بیٹی سب کی ڈولی بن

یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں مامی سے پوچھتی۔'' ریرکب بولے گی ....کب مجھ سے ہاتیں گرے گی۔''اوروہ ہنس ویتی۔

اور ..... وه دن مجھی بھی میں نہ بھولوں گی جب ڈولی نے مجھے ماما' کہا۔

میرے پاؤل زمین پرنہ تکتے تھے۔ بار باردل
حاہتا کہ وہ جھے ماما کہا ور میراروال روال ہی کی
حاہتا کہ وہ جھے ماما کہا ور میراروال روال ہی کی
حائی ؟ اپنے موڈ کی مالک تھی۔ شروع سے ہی ماشاء
اللہ ذہین تھی۔ جھوک کئی ہوتی تو مام ساما ساک
رٹ لگالیتی اور جھے بتا چل جا تا کہ اُسے فیڈ چاہیے۔
اور پھر جب ڈول نے پہلا قدم اٹھایا تو جھے لگا
جیسے میرے ارد گرد رنگوں کی برسات از رہی ہو۔
جیسے میرے ارد گرد رنگوں کی برسات از رہی ہو۔
میرے اطراف خوشما پھول کھل اٹھے ہوں۔ میں
اُسے بار بار چاتا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ
قدم اٹھائی، کھلکھلاتی اور میرے بازوؤں میں
آ جاتی۔ ڈولی کے چلنے پر ہم نے سب میں مٹھائی۔
آ جاتی۔ ڈولی کے چلنے پر ہم نے سب میں مٹھائی۔

ولی کا بہلا برتھ ڈے شاندار طریقے ہے سیا برائے ہے سیا بیار ہور اللہ ہرسال اُس کی سال گرہ منائی۔ سیلیپر بیٹ کیا بلکہ ہرسال اُس کی سال گرہ منائی۔ مجھے یہ سمنے بیں عارفہیں ہے کہ ڈولی میری زندگی پر حاوی تھی اوراولیس میری توجہ کا منتظر ہی رہتا۔

عاوی کا اور اویس بیرن رئیدہ سری کے خوبصورت رئیم وی جھوٹی سی سی ترنگ برنگی بونیاں لگاتی تو وہ جیسے بالوں میں، میں رنگ برنگی بونیاں لگاتی تو وہ حجو ٹی سی گڑیا اور بھی پیاری لگتی۔ بھر میں اُس کی تصویریں بناتی۔ اُس کی آیک آیک حرکت کو کیمرے

توشیره (59 Copied From We

سر وکھڙ کر اب بھی کیٹ جانا ، اس کا کس میسوں کرنا ..... وہ تو نون برنہیں ہوتا ؟

حوصلہ بیباڑ جبیبا۔ دعا کر ماں تیرے والا حوصلہ مجھ میں بھی آ جائے۔ میں تیری طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر میں بھی آ جائے۔ میں تیری طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کوسنیجال لوں۔ تُو نے بھی تو آ مجھے ڈولیاں اٹھوائی میں۔ کیسے منبھلی ہوگی ماں۔ آج مجھے اجساس ہور ہا

آ خروسیم نے دعدہ کیا کہ وہ آس کی پڑھائی ہیں رکاوٹ نہیں سے گا۔اور وہ جب جانے گی انگلینڈ آس کر اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔ مگر میں ایھی شادی سرکروں گا۔''

پھرڈولی مان گئی۔ جیسے ہی ڈولی مانی شادی کی تاریخ مقرر کردی گئی اور پھر تیاریاں .....

سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیسے کروں سب بچھ ۔۔
پاکستان میں بہنوں کو فون کھڑ کا دیے۔
ارشاد ۔۔۔۔ گوگی ۔۔۔ سونیا ۔۔۔ میرا پیارااوراکلوتا بھائی
افتار الحن، جیسے ہم پیار سے بابر کہتے ہیں۔سب کو
بنایا کہ 14 اگست کو میری ڈولی اینے گھر جائے
گیں۔'

امی نے کہا وہ بھی ڈولی کورخصت کرنے آئیں گی اور میں خوش ہوگئی۔ بہنوں کو بتایا کہ فلاں ، فلاں چیز لو ..... میں رتم وہاں بینک میں ٹرانسفر کراتی رہی اور میری بہنیں بازارون کے چکرلگاتی رہیں۔ارشادتو پیڈی، بیٹاور ا کے ایک بات بتاؤاں! ڈاولی میرے کیے کیا ہے؟ وہ صرف میری بیٹی بی ہیں میری دوست ہے، بہن ہے۔ ڈولی سے میرے دل کے کئی رشتے ہیں۔ ہم دوستوں کی طرح ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ بہنوں کی طرح وکھ کھے بولتے ہیں اور بھی مجھے ڈولی میری پریشانی پر ماں کی طرح دلا سددیتی ہے۔

میلاً بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ خدا کا احسان ہے کہاس نے مجھے ڈولی جیسی پیاری بیٹی دی۔

اور اب کیا ڈولی کا' اپنے گھر' جانے کا وفت قریب ہے۔ ہاں اُس کا پروپوزل آیا ہے۔ میں سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر چکی ہوں۔

☆.....☆.....☆

اور کیمر پاکستان میں ای، بہنوں بھائی سے مشورہ کیا۔ شسر ال والوں سے پوچھااور بوں ڈولی کا برو پوزل قبول کرلیا گیا۔ پھر دھوم دھام سے ڈولی کی منگنی کی، تو مجھے مسکراتی، ہنستی ڈولی کو دیکھ کر اطمینان تو ہوا گردل میں ایک کا نٹاسا بھی چھا۔ ڈولی امریکہ جلی جائے گی۔ مجھ سے دور سول پر ہاتھ امریکہ جلی جائے گی۔ مجھ سے دور سول پر ہاتھ رکھ کر میں نے ڈیڈ ہائی نظروں سے ڈولی کودیکھا۔ جو این سے ہاتوں میں مصروف تھی۔

دل نے کہا۔''تم بھی تو اپنی مال سے دور ہو۔'' ہم تین بہنیں انگلینڈ میں ہیں۔ میری مال کا بھی ، تو دل گردہ میں۔

و لی کی منگنی کے بعد مجھا پنی مال شدت سے

یاد آئی۔ اُس کا حوصلہ، اُس کی ہمت یاد آئی۔ ارے

میں تو ایک بیٹی بیاہ رہی ہول تو دل درد کا پھوڑا بنا ہوا

ہے اور میری مال ..... جس نے آٹھ بیٹیال اپنے

آٹٹن سے رخصت کیس۔ تین بیٹیال انگلینڈ میں

ہیں، سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ بے شک اب فون کی

سہوات ہے۔ دن میں کئی بار فون ہوتا ہے، بات

سہوات ہے۔ دن میں کئی بار فون ہوتا ہے، بات

Copied From Web



ن این تونی بینی رخصت کرر بی مول ا کتنا حوصلہ ہے میری ماں کا .....اور میں حیا ہتی ہوں میری ماں سیحوصلہ <u>مجھے دے</u> دے۔ ''میری ڈولی کے لیے'' ہراک مان بیرجاہے بخفاور میں کردوں کرن ہروشنی ہوصیا باستارے میں ڈولی تھے، اِس سے کیادعا دول سداخوش رے لاؤلی توسدانی کوئی آنچ دکھ کی جھی چھو نہ یائے بھی کوئی عم بھی نہ چو کھٹ پیرآ گئے مرى لا دلى برجگه شكھ تو يائے ہو ہابل کا آتن کن پاساجن کا گھر ہو ہراک مال بیجا ہے ہراک مال بیجاہے Love You أَوْلُ ☆☆.....☆☆

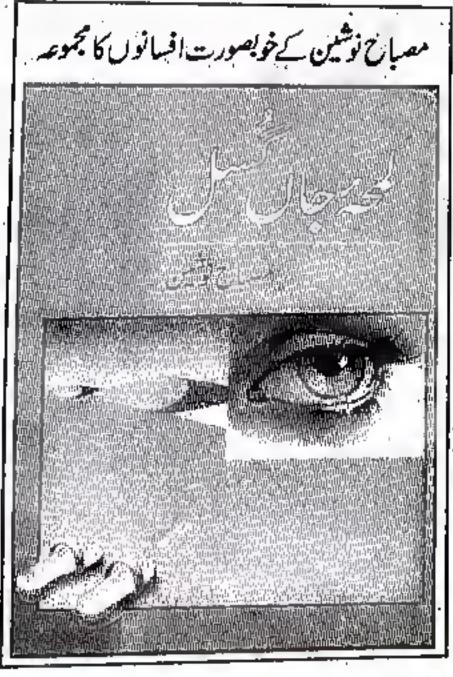

اور بھی متاز بھائی کورئیر کرتے۔اپ طور پر میں نے اور بھی متاز بھائی کورئیر کرتے۔اپ طور پر میں نے ڈولی کی بین کوئی کی نہیں ڈولی کی بیند کی ہر چیز لی ہے۔ جہیز بین کوئی کی نہیں چھوڑی۔ اللہ میری ڈولی، میری دوست کا نصیب اچھا کرے۔اپنے گھر کی رونق وسیم کے گھر کوخوشما کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے وسیم کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے وسیم میری ڈولی کوخوش رکھے گا۔

☆.....☆

آئی میں اپنے فرض سے سبدوش ہورہی ہورہی ہوں۔
ہول- میں بہت خوش ہول سارے آپ میری آئی میں کی کی برنہ جا میں۔ بیتو خوش کے آئیو ہیں کہ میری بیٹی اپنے گھر ، اپنی راج دھانی میں جارہی سے کہ اپنے گھر جیسا کوئی گھر نہیں۔

سنو ڈولی! میری جان! پاپا کی عرب البتم ایٹ گھر جاری ہو۔ایٹ گھر کوسنوارنا، سجانا اور میری وعاہے کہا ہے گھر کی سلطنت میں تم ملکہ کی طرح رہو۔ میرے ہاں تو تم Doll تھیں، اب تم وہاں کوئین ہوگا۔ ڈول نازک ہوتی ہے اور کوئین کو بہت مضبوط ہونا جاہیے۔ میری وعاہے کہاں تہ تہیں خوش رکھے آمین۔

آج جومهمان آئے ہیں وہ سب تہیں اپنی دعاؤں کی جھاؤں ہیں دخصت کرنے آئے ہیں۔
جھے خوشی ہے کہ میری ماں بھی آج میری ڈولی کو رخصت کرنے کے لیے موجود ہے۔ میری ماں نے آٹھ بیٹیاں رخصت کی تھیں ،اور آج جب میں نے اور تھے جب میں نے بوجھا۔

ت و میری پہلی بیٹی کواپی دعاؤں میں رخصت کرنے آئی ہے تو کیسا لگ رہا ہے۔ کیسا محسوں ہور ہاہیے؟''

تب میری مال نے ہنتے ہوئے کہا۔'' ڈولی میری پہلی تواسی ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے آج

روشیزه (10) Copied From Web

WWW.PAK SCIFTY.COM فرزاندا غا



بالآخر دیکن پنڈی اڈے پرآن کھڑی ہوئی۔شہرویبائی بھرا بھرااور پُررونْق تھا جیسے وہ پھوڈ کر مختلی خرد میکن پنڈی اول بالا تھا۔ اگر چہ بہتر فرنے اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہتے بھر بھی عام انسان بھنگتا بھرر ہاتھا۔ عالم بے مل زیادہ ہوں تو ایسانی ہوتا ہے۔نفیہ ظہر کے بعد .....

سال گرہ نمبر کے لیے ، ایک بہت خاص افسانہ ، جوداوں سے مکالمہ کر ہے گا

کر بون کی طرف دیکھتی رہی۔ ملنے کی کوشش کی تو لگا۔ کہ جوڑ جوڑ ٹوٹا بڑا ہے۔ اوپر کھڑکی یا روشندان؟

رجو نے کسمساتے ہوئے آئکھیں کھولیں اور سیجھے ور نے حص کیٹی غائب دماغی سے حجیت کی



رَبَكُ نُون بِهِ فَيْ دُا لِنَهِ لَكِي أُور رَهُمْ كُن كَيْرِي، قدموں کی سستی میں بدلنے لگی پر دریہ سے پہنچنے پر باجیوں کی پھٹکاربھی گالوں کے گلال کو واپس زرد كرنے بيس نا كام ہوئی۔

ورمیانے قد ، بھرے بھرے جسم اور موٹی موٹی شربتی ہے تھوں کے ساتھ رجو ولیی ہی زندگی گزار رہی تھی، جیسے ہیوہ ہوجانے کے بعد اس خطے کی عورتوں کی اکثریت گزارتی ہے۔ روایتی شرافت، عقیدت کا لبادہ اوڑھ کر کہ ہاں ، ہاں ہماری زندگی مرنے والے کے ساتھ ہی جتم ہوگئی۔ ' خواہ وہ لننی ہی نوعمر ما توجوان كيوں نه ہوں كه معاشرے كا الميد بي بيه ہے كہ وہ انہيں اسے طے شدہ فريم مين فٹ و مكھنا جاہتا ہے۔ وہ فریم جو ندہب تک کی روح سے لگا مہیں کھاتا۔ رجو بیندرہ برس کی تھی جب تنفیل سے بیاہ كر إدهرشهرا أي تفي بيليا حارسالون مين عار بيج اور یا نیجویں برس روڈ ایکسیڈنٹ میں شفیق کی موت

نٹ یائے فٹ کے چوکھٹے کو پھھ بھی کہا جاسکتا تھا۔ اس میں سائی دھوپ کی زردی بتاتی تھی کہ دو پہر ڈ ھلنے کو ہے۔ جامد سنا ٹا تھا اور ہوا نیں ..... فیکے کی تکلیف کے باعث بازو ہلایا بھی نہ جاتا تھا۔ اپنی تکلیف اور ہے ہی پر رجو کے آنسو بہرہ نکلے۔ اُس نے سوحیا کیا ہی احیما ہوتا جواللہ جی نے عورت میں حاہے جانے کی اسی سہارے کی حاجت ندر کھی ہولی اور جور کھ ہی دی تھی تو بیٹ کا جہنم تو نہ د ہکا یا ہوتا۔ جاہے جانے کی خواہش اپنی اور اس سے بڑھ کر مجرا بیت بچول کا! میردوخواب ہی تو عذاب کے دروا کرتے ہیں جو ....عورت کی قسمت یا دری نہ کرے تو۔

رجو کی جائتی آنگھوں میں خواب سائے زیادہ وفت نه گزرا تھا۔ پر موٹی موٹی شریق آ تھوں کا كاجل تصليت بى خاموشيال ديفيم سرول مين المُنكَانِ فِلكِينِ \_ كام ير يَهِ يَحِينِي كَ رَفَّار يرمُوبائل كَي



FOR PAKISHAN

RSPK PAKSOCIETY COM

نے اُس پر بہت سے اُن دیکھے در وا کردیے۔ برس تو مہیب سنائے جھائے رہے پھر پبیٹ کی ایکار صدے پر حادی ہوئی۔ گزیے برسوں میں بھی تجھار جیٹھ نے کچھ پکڑا دیا۔ بھی پیچھے گاؤں سے ماں یا بھائی سیجھ مجھوا دیتے۔ سیجھ خود گھر بیٹھے ٹو کریاں بنے سے بمشکل گزارہ چل رہا تھا۔ پر جب جیٹھ ک فروٹ کی دونوں ریڑھیاں <sub>ت</sub>ی ڈی اے والے اُٹھا کے لے گئے اور مال نے آئھوں کا آپریش کروایا تو السير بڑے معاشی جھٹکے کھانے کے بعداُن کی طرف سے هنگ امداد نے رجو پر گہری سوچیس مسلط کردیں۔ رجو کے محلے سے تنین جارعورتیں قریبی آبادی میں کام کی غرض ہے جاتی تھیں اور تین جار بیجے واپسی یر ہاتھوں میں بہرحال تھلے تو ہوتے ہی تھے۔ ماہانہ تنخواہ کے یقین کے ساتھ ساتھ، رجو نے پہلے اُن سے بات کی اور پھر ہوی کل رکل کے بعدساس سے محروں میں کام کرنے کی اجازیت لے ہی لی۔ جیٹھانی کے ترلے لیس کیں کہوہ اُس کے بیجھے بچوں كأخيال ركھے كى۔أس كےائيے ہى تين بيجے تھے تا ہم تھوڑی بس و پیش کے بعد اُس نے حامی بھرلی۔ ویسے بھی وہ ایک زم دل عوریت تھی۔ 'نہ اُس کے لیوں برکم بی آتی تھی۔ تواب گزشتہ جار برسون ہے سردی ہو کہ گرمی، کو ہو کہ برسات، رجوعلی اسم تکلی اور دو پہر تین سوا تین تک اسٹاپ بر آ جاتی مختلف گھروں سے ملنے والی چیزوں ، کپڑوں ، جوتوں میں

انداز میں بسر ہونے لگی۔ رجو کو تو مزید انگلے جار برس بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا وہ اسی طرح بلاسٹک کے بوٹوں تلے كُوْكُرُ اتْ مِهِ مُورِ بِيا دِرِفْنَا كُرِدِ بِينِي وَالْيَ لُو مِينِ ابِينَا سَفْرِ

ساس اور جیٹھائی کوانصاف سے پچھونہ پچھے ملنے لگا تو

ساس کے وفتت ہیے دفتت کے واویلیوں پرغرض اور

وفتت کی دھول جینے لگی اور یوں زندگی بہر طور بہتر

غاری رکھتی ، برخی سوج کے دھالی رنگ راسے تو تر کظے جیب مقررہ وقت پر آنے دالی ویکن کی اگلی سیب مستقل خالی ملنے لگی ۔رجو پہلے پہل اِسے اتفاق م جھی پر ریہا تفاق بڑی جلی<sub>د</sub>ی یفتین میں ڈھلتا چلا گیا كه دُرانيوركى منتظرنگاي ويكن كادرِدازه كھلتے بى فراق ا گلنے کے بعداب شہداً گلتے پیا تھے لکی تھیں۔ إدهروبین رُكَتْي ، درواز ه كھلتا أُدهر بيرگيت فضا وُن ميں بگھرتا.

''مبلو، ہیلو جی .....ہیلو! ہیلو جی! آ گئے ہم دلدار کے واسطے' حکیت کا سنہرا فسول دن بدن رجو کو پرچانے لگا تھا۔

ملے فیڈ شدہ تمبر کے ساتھ مونائل موصول ہوا، اور پھررشیدی ناختم ہونے والی منت ذار بال شروع ا ہوکئیں اور رجوصحراجیسی اُحار زندگی میں رنگ برنگی چیزی جیسی توس وقزح با تیں کیچے ذھا کے میں پروٹی چکی گئی اور نتیجہ ایک بارک میں ملاقات کی صورت الكلا- حالاتك بارك تے كيب سے يميل نصب شده برے سفید بورڈ پر دیگر مدایات کے ساتھ درج بھا۔ بارک میں جانو کو ساتھ لا نامنع ہے۔ " مسی ستم ظرف نے یو کومٹادیا تھا۔ پھررجوا در رشید کو کیا فرق پڑتا تھا کہ مجمى بھى يجھندجاننا بھى كيساباعث تقويت ہوتاہے۔ خزال کے خینک چرمزاتے بتوں کے زیج اسرمیک يگذنذ يول پر نے ميض شلوار ميں ملبوس، جيا در كوايك زعم سے بار بارکندھے پر ڈالتے ہوئے کی عمر کے اوینچے لیے سانو لے رشید کے کرخت چیرے پرایک فاخرانه مسكرا هث تھی۔ اور رجو؟ وہ اس کے سائے سائے چکتی خود کوایسے محسوں کررہی تھی کہ جیسے دھوپ میں کڑے سفر کے بعد برگذ کا گھٹا، مہربال سابیہ نصيب ہوگيا ہونہ

ایسے پُر شحفظ کھات میں گزرے بسر ہے شفیق کی بإدكا سبابيه چندفندم كوجمقدم موااور پھرراية كى دھول ہیں مرحم ہوتے بالآ خر دھیان کی ٹیم مندھی آ تکھوں



Copied From Web

والیسی پر بہت کچھ تھا دامن میں ،احساس تحفظ کی چھتر چھاؤں کے ساتھے ساتھ جہاں دھانی رنگ راستوں میں برنے تنہائی پیھلتی بہتی دور دفعان ہوئی تھی۔ تھلے میں قیمتی خوشبوتھی ، نئے کیڑے تھے اور یرس میں استے رویے ضرور تھے کہ رجو کی جھ ماہ کی کما کی ہے اوپر بنتے تھے۔

. أمن رات رجوسونی كب؟ خيالون خيالون مين بھی چھوٹے قاسم کے کوٹ سوئٹرخر بدتی پھری۔ بھی لڑکیوں کے جوتے کپڑے اور .....اور کھانے پینے کی البنني ہي چيزيں تو خريد و الي تھيں ..... سبح البھي دور تھي۔

☆.....☆.....☆ باربا اجبي ، مهربان راستول يراحظ قدم اندر ہی اندر کھوڑ سے خوفز دہ ضرور تھے برحسنِ انقاق کہان ہی ونوں ساس کی بھٹکارون کے طفیل ورس پر جانا موان ورس دانی باجی رجو کی ساس کی دور بارک رشته دارتھی، وہاں درس پر سوعورتوں کی ویڈریو دکھانے پر درین قوالی باری کواین جی او ست ملنے والے راشن کا لرافك دوكنا هوجاتا تفايه وه بعديين آ دها توضروري عورتوں میں بانٹ دیا تھا تا تھا۔ ای آس میں قاسم کو کھٹنے سے لگائے نے ولی سے پیھی رجو کا روم روم ساعت بن گیاجب نکاح کی فضیلت کا بیان شروع ہوا۔

ورس والی باجی بتا رہی تھیں کہ نبی یاک عدت کے انگلے روز ہی ضرورت مند ہیوہ عورت کے نکاح کے حق میں متھے تا کہ عورت اوراس کے بیچے ہے آسرا نِیدِ بیں۔ اسلام میں اس لیے نکامِ ٹانی کی گنجائش ر کھی گئی ہے کہ .... 'رجونے اس سے آ گے کابیان سُنا کب بس بیہوا کہرشید کےاصراراورائیے دل ہے انصے والی خواہش پر جب دین کی واضح مہرکگی وکھائی دى تۆسكۈن ادرطمانىيت اندرتك أتر گئي

. اگلے ہی جمعے رجو نے جیب حیاب رشید سے

لسياسانس لبيا\_

رشید! که جس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ صرف اُسے گاؤں لے کر جائے گا اپنی مال سے ملوانے اور پھر بچوں کو بعد میں ساتھ لے جائے گا۔ بڑی دونوں کڑکیاں ویسے بھی اِن دنوں نائی کے پاس سیحھیے پنجاب کے دور اُفتادہ گاؤں میں تھیں۔ ہاں! جھوٹے دونوں کے ہاتھ جیٹھائی کے ہاتھ میں تھاتے۔اُس کے کانوں مین سرگوشیاں کرتے اپنا راز دار بناتے رجو کہنے لگی کہ وہ بس جاریا چے دن میں لوٹ آئے گی۔ جیٹھائی جیرت زدہ کھڑی چھٹی چھٹی ہ تکھوں سے اُسے دیکھر ہی تھی۔ جاتے ہوئے رجو نے بھری بھری کلائی میں ٹھنسا تھنس چوڑ بوں والے باته ين حيا درمريزاور هي تو بزارا نديشون ميس لرزتي جیشانی نے ہو لے سے یو چھا۔

''امان کو بتاروں؟''

'' بتادیناشام کوجلدی کیا ہے؟''رجو بے بروائی ے بولی۔'' جار یا یک دن بعد آ کر بچوں کو لے جادَل کی ''اُن کا انگ انگ ایک لیک میں تھا۔ وہ جاتے جاتے کواڑ بھیڑ گئی۔ جنیٹھانی اور بچوں کی آ تکھیں بند کواڑ پر تکی تھیں۔

☆......☆

بہاڑوں برسورج کے اوٹ میں ہوتے ہی شام تیزی سے ملکجانے لگی۔ رجو نے لکڑی کی برانی سی میزهیچی اوراُس پرکونے ہے اُٹھا کر جار جارا بیٹیں رھیں، پھراُن پر کھڑی ہوکرفٹ یائے فٹ کی کھڑ کی ہے۔ باہرد کیکھنے لگی۔ پہاڑوں پر بین کرتی ویرانی تھی۔ کھنی کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر یخ ہوا کی سرکشی تھی ادر برمتا اندهبرا ابنا جو کلیجه بھاڑے ڈال رہا ہو۔ رجونے مایوی سے نیچے اترتے ہوئے نیلوں تیل دُ کھتے بدن پر چا در دوبارہ کیمٹی ۔ ن مجسکی موسم کی بھی

Copied From Web



المجار بن المحال المسلمي ہوئی آ واز پر بڈھا مڑا اور چندھی آ نگھول سے کھڑی کی سمت دیکھنے لگا۔
چندھی آ تکھول سے کھڑی کی سمت دیکھنے لگا۔
دومتم کون ہو؟'' رجو نے خوفز دہ سرگوشی ہیں پوچھا۔ چررے کی جمریوں ہیں دھند لائی سی آ تکھیں گہری سوچ ہیں ڈوب کئیں جیسے وہ یا دکرنے لگا ہوکہ وہ کون ہے؟''

" کوکا!" بوڑھے ہونٹول میں جنبش ہوئی اور خلاف توقع جو آ وازلکی وہ مہر ہان تھی، ظاہری وضع قطع سے قطع نظر .... بڑھا کچھ قدم بڑھا تا گھڑی سے قریب ہوا۔ رجو پر ایک خوف اُنزا اور پھر ہے خوفی بن کر اطراف میں پھیل گیا۔خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بے خوف کردیتا ہے۔

"میں رجو ہوں ، رشید بجھے نکاح کرکے پہان لایا تھا پر ..... وہ اب آ دمی ساتھ لاتا ہے۔ جار چار .... اور اُن ہے پیسے لے کر۔ ' اٹک اٹک کر بولتی رجو رونے کی نہیں پہلے کا پینے گئی پھر ارزیے لرزتے التجا کرنے گئی۔

'' بجھے بہاں سے نکال دو ہاہر سے دروازہ کھول دو۔ وہ ، وہ جاتے جاتے بچھے ٹیکا دے کریے ہوں کو استے جاتے بچھے ٹیکا دے کریے ہوں کو استے ہیں۔ وہ پھر آئیں گے۔ میں مرجاؤل گی '' کوکا نہ بچھ میں آنے والی کیفیت میں کھڑا اُسے تکے جارہاتھا۔

رجوروتے روتے بولی۔'' وہ تین چار دن بعد آتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ اور اُس کے نبی جی کا واسطہ دیتی ہوں۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔''

" والبس کہاں؟" کو کے کئے بُت وجود میں سے عجیب می آ واز آئی جیسے وہ طنز کررہا ہو۔ جیسے وہ جانتا ہو کہ عورت کی واپسی کے راستے کننے مخدوش ہوتے ہیں۔

ہوتے ہیں۔ "اپنے گھر واپس، بچوں کے پاس یا..... وہ کھی اور دھا ہاڑی کی تو تھی ہی ، جس کو سے ہوئے وہ گاہے بگاہے ، کیپانے کئی اور دات تو پھر سر پڑھی۔
رجو نے تھوک نگلتے ہوئے دیے کی طرف دیکھا اور
سر جھکالیا۔ وہاں دیکھنے کو تھا بھی کیا؟ پچی اینٹوں کا
جس بیں جانوروں کی پُولی تھی۔ بد بواور بساند سے
بھرے دو تین بستر تھے۔ کمرے کے کونے میں گندا
چیکٹ چواہا جس کے گروچار آئے دالوں کے ڈیے
پڑے تھے اور اس کے عین چچھے چھوٹا سا کھا شسل
خانہ تھا۔ ہاں! کونے میں دوشا پر بھی تو تھے جو وہ گھر
سے لے کر چلی تھی۔ اس شاہر میں جوڑوں کے ساتھ
تن کا جوڑا تو بہاڑ چڑھئے جڑھے کا نئے دار جھاڑیوں
تن کا جوڑا تو بہاڑ چڑھئے جڑھے کا نئے دار جھاڑیوں
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔
سے لیروں لیر ہوگیا تھا اور تن بہاڑ چڑھکہ ۔

باہر کسی کے جانے کی آواز آئی۔ بہلے رجوکا دل

پورے کا پورا ڈوبا پھر وہ چوئی ہوکر بیٹھ گئی۔ یہ تو کوئی
ایک آ دی لگ رہا تھا۔ رجوحی الامکان تیزی سے
انگی اور میز پر چڑھ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ پھ

وکھائی نہ دیا پر، سنائی دیا۔ پہلے ایک بھاری ڈ نڈے

کی آواز جھنگ کے ساتھ کہ شاید ڈ نڈے پر گھنگھرو

بندھے تھے، پھر پھٹے بھاری جوتوں میں برے قدم

بندھے تھے، پھر پھٹے بھاری جوتوں میں برے قدم
اٹھا تا بڈھا وکھائی دیا۔ رجو کھڑکی سے آواز پست

اٹھا تا بڈھا وکھائی دیا۔ رجو کھڑکی سے آواز پست

د در کو .....سنو!"

پھٹے ہوئے جوتے تھم گئے اور ان میں پاؤں سائے بوڑھا بھی،جس کے تن چیتھڑ ہے بھی ہا قاعدہ کپڑے رہے ہوں ہا قاعدہ کپڑے رہے ہوں گے۔جیسی رنگ برتی خشہ لیریں ڈنڈے کے گردتھیں ولیی ہی سر پر تھیڑی مالیوں کے گردتھیں۔ بڈھے نے زنانہ آ وازشاید برسوں بعدسی تھی کہ قدم ساکت ہوجانے پر بھی بوڑھے وجود میں دھنسی آئے تھیں سامنے ہی سکے بوڈھے وجود میں دھنسی آئے تھیں سامنے ہی سکے

دوشيره 66

سورج نے پہاڑی اوٹ سے سراو تیا کیا۔ جو کب سے سوریر کی منتظر تھی۔ ذرا روشنی ہوئی تو اس نے چو کیے پریانی رکھا اور تیزی ابال کر گھونٹ گھونٹ یسنے لگی ۔ سوتھی روٹی کو گرم کر کے کھانے کی کوشش ک پروه حلق سے اتر تی نہ تھی۔ دفت گزرتار ہا،رجوہلگی سی آ ہٹ پر بھی چونک اٹھتی اور پھر سناٹا ہوجانے پر ما بویں ہو کر بیٹھ جاتی ۔سورج کی روشنی جارسو جگمگار ہی تھی۔ جب اُسے لگا کہ کو کے کے ڈنڈے کی جھنگ کی آ واز آئی ہے۔اُس کا روم روم ساعت بن گیا۔ وہ سارے دردسمیتی جلدی ہے میزادر اُن پر رکھی اینٹوں تک بینی اور أے اپنی آئکھوں پر یقین نہ آیا جب اُس نے کو کے کے ساتھ ایک تھگنے سے آ دی کو تھیلے ہے اوزارتكالية ويكفاره وبذيالي اندازيس بول \_

المجلدي المستجلدي كھولوں ورجونے تيزي سے یجے ارتے ہوئے بوٹ سے اور شاہر میں رکھے کپٹروں سے ایک شلوار کے نیفے سے تڑے مڑے نوٹ چلدی سے نکالے۔ ہتھوڑ ہے کی زور دارضرب سے تالا کھل چکا تھا اور کھلے دروازے سے آ زادی تھری تأزہ ہواا ندر داخل ہور ہی تھی۔

رجوبا برلكي تو كوكا أس آ دمي كو يجه تضار باتها ـ ''رین دیوبزرگو....راہےمولاسهی'' (رہنے دو بزرگو، بیکام اللہ کے لیے بی سہی) رجونے اُسے میجھر ویے تھائے اور بولی۔

'' اینی اِس نیکی کاکسی ستے ذر کرنہ کرنا اور سنوا مجھے ينجيا تاردو بين ان راستول مين كم نه بوجاؤل-'' '' بی بی! مجھے ذرا جلدی جانا ہے۔ میں فوتگی سے اُٹھ کر آیا ہوں، اِن بررگوں کے لحاظ میں۔تم إدهر ہے دائنیں ہوکرتو ژبک چلتی رہو۔''رجو ہے بسی ہے اُس کا منہ شکتے لگی تو کو کا آ گے ہوااور بولا ۔ '' چل چل آ گے لگ وقت ند ضائع کر، تیرا یہاں سے جلیزی نکلنا ضروری ہے۔" کوکا آگے

يَجِهُ رَبُوجِي بِولَى بِولَى إِنْ يَتَجِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تہیں بھی چکی جاؤں گی۔ ٹوئی تو رکھ لے گا۔ وہ بھیٹر ہیے مجھے ادھیڑ دیں گے۔ میں بےموت ماری جاؤں گی۔ مهمیں اللہ سیجے کا واسطہ ہے۔ وروازہ تھول دو۔''رجو ہنریانی انداز میں گر ریکرتی ہوئی بولی بھریک لخت خاموش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ''''تم کیا کرتے ہو؟''

" میں تو فقیر ہوں بی بی! فقیروں نے کیا کرنا

'' تم مجھے ساتھ لے چلوہتم ینچے کا ماس بہاڑ سے شجے کا راستہ جانتے ہو؟''

ومراسته الوكاعجيب سے ليج ميں بولا۔ "ہر واستراک بی طرف جاتا ہے۔ جب میں نے سے جان کیا تو راسته ڈھونڈ نا حصور دیا بس چلنا شروع کردیا۔ "کوکا نیجے گہری ترائیوں میں دیکھتا جیسے خود ہے مخاطب تھا۔

رجونے پھرمنت داری شروع کردی کوکا بولا۔ " بابر بھاری تالا برا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ملا 

و و منبین استهین کوئی رشید کونه بتا دیسے " رجو

ہولاکر بولی۔ دوکسی نہ کسی پر بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے۔ بھروسہ تو معسماتا ہوں پر میرا انتظار نہ غرض کی زکوہ ہے۔ میں جاتا ہوں پرمیرا انتظار نہ

''بیں؟انتظارنه کرنا؟ کیوں؟''رجو گھبرا کر بولی۔ '' اجل آگئ تو تیراا نظار رائیگاں ہوجائے گا۔ دعامستعجاب ہوگئی تو کوئی اور مدد کوآ جائے گا۔ بیہ کہتے ہوئے کوکے نے ایک جھنگ سے ڈیڈے کو جھٹا اور قدم بڑھاتے ہوئے اندھیر پگڈنڈیوں میں تم ہوگیا۔ ☆.....☆.....☆

رات کی کا لک دور ہوئی اور شنڈے برف

آ آ گئے تھااور رجو پیچھیے ہی جھیے ۔ آ گئے تھااور رجو پیچھیے پیچھیے کے آئے اگی سراہ رکھی کا خانہ ملید رہوں کا تھی کا بیل دیکی ان الدیکی میں کی ان ا

'' جارساڑ تھے جارتھنے کی اُترائی کے بعد برکی بکی سڑکتھی جس کے کنارے بڑے پھر پر دونوں میں گئے۔

بیڑھ گئے۔
''کوئی بس کب آئے گی؟''خوفز دہ، بھوگی،
تھکی رجو نے اُمید افزا کہے میں پوچھا۔ کوکا جوابا
خاموش رہا۔ رجو نے قر ببی چشمے پر سے پائی پیااور
پچھ چھینٹے منہ پر مارے تو پچھ حواس بہتر ہوئے۔
گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دور سے ٹیوٹا ہائی لیکس کے انجن کی
زورلگاتی آ واز آئی۔ ویکن ویکھ کررجو کی جان میں
جان آئی۔ کو کے نے ویکن کو ہاتھ و نے کر روکا اور
ویکن کی طرف تیزی سے قدم بوھاتی رجو کے سر پر
ویکن کی طرف تیزی سے قدم بوھاتی رجو کے سر پر
ماتھ رکھا۔ رجو نے شکر گزاری کے طور پر پچھ کہنا چاہا پر
آ نسو جاتی تک بھر آئے۔ کلینز نے ویکن کا اگلا درواز ہ

کھولا۔رجو چیکیاتی ہوئی بولی۔ '' چیچے ۔۔۔۔ چیچے بیٹھنا ہے۔''کلینر نے 'بروبراتے ہوئے بچیلا درواز ہ کھولا ادرسنگل سیٹ پر بٹھادیا۔ویکن چل بڑی۔

بھادیا۔ ویکن چل پڑی۔

رو چوکی۔ اس چھوٹے سے اڈے پر رشید نے

رو چوکی۔ اس چھوٹے سے اڈے پر رشید نے

اُسے چائے بلائی تھی۔ رجو کھ شانت ہوکر بیٹھ گئ۔

بنڈی قریب تھا، اُسے ذرا سکون بھی ہوا اور اب

اُسے کی فکر بھی ستانے گئی۔ کیا سسکیا ہوگا؟ اُس نے

فود سے پو چھا۔ پھرسوچنے گئی قاسم کو پہلے سینے سے

وود سے پو چھا۔ پھرسوچنے گئی قاسم کو پہلے سینے سے

لگاؤں گی کہ چندا کو؟ یہ سوچنے ہی آ دھے منہ پر لپٹی

چادر آ نسوجذب کرنے گئی۔ باتی وقت ای اُدھیڑین

میں گزرا۔ بالآخر ویکن پنڈی اڈے پر آن کھڑی

ہوئی۔شہرویا ہی کھرا بھرا اور پُر رونق تھا جیسے وہ چھوڑ کر

ہوئی۔شہرویا ہی کھرا بھرا اور پُر رونق تھا جیسے وہ چھوڑ کر

اپنی بولیاں بولی دہ سے تھے پھر بھی عام انسان بھٹکتا پھر

اپنی بولیاں بولی دہ سے تھے پھر بھی عام انسان بھٹکتا پھر

رہاتھا۔ عالم بے کمل زیادہ ہوں تو ایسانی ہوتا ہے۔

رہاتھا۔ عالم بے کمل زیادہ ہوں تو ایسانی ہوتا ہے۔

تفیسہ طہر کے بعد سکون سے وطوپ میں ہمیمی اخبار پڑھ رہی تھی کہ بیل بجی۔ ملازمہ لڑکی نے آگر بتایا کہ کوئی رضیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ''رضیہ؟ کون رضیہ؟''نفیسہ نے بوجھا۔

"" باجی ا وہ رجو، جو پہلے کونے والے گھر میں شمینہ باجی کے پاس کام نہیں کرتی تھی۔ وہ کہدر ہی

ہے بہت ضروری بات ہے۔'' ''احیما بلاؤ۔''

رجوسر پیٹی روتی ہے حال ہوتی نفیہ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور مختفراً اپنی کھاساتے ہوئے التجا کرنے گئی کہ اُسے کچھ دن اپنے گھر میں چھپالیں۔ ساس نے بیٹا چھپن لیا ہے۔ لڑکیوں کو گاوک جھے گر جھے گھر سے نکال دیا ہے۔ بین کہاں جاؤں۔ رشیداوراس کے فنڈے بھے ڈھونڈ لیس گے۔ بیل آپ کو نکلیف نہ دیتی ہوری ہا جی ہوتیں تو گھرساتھ لے جا کیں گے۔ بیل آپ کو نکلیف نہ دیتی میری ہا جی ہوتیں تو تڑپ جا تیں ، مجھے اس جال میں دکھ کر۔ 'رجوروتے روتے اپنے زخم ، نیل اور چوٹیس میں دکھا رہی تھی۔ بچھ زخم اور چوٹیس ہالکل نی تھیں جو ساس اور جوٹیس کی تواضع سے نمودار ہوتی تھیں۔

نفیسہ نے ملازمیرکو پائی اور کھانا لانے کا کہا وہ
اندر ہی اندر پریشان تھی۔ انفاق کہ اُس کے شوہر
ملک سے ہاہر تضاور دونوں بچے چھوٹے ہتے۔ انگ
دوبارا سے خیال تو آیا کہ اگر رشیدیا اُس کے غنڈ بے
پیچھا کرتے آئے تو ؟ پر اُس نے نوری طور پر اس
خیال کو جھٹکا اور یہ کہتے ہوئے اُنچھ کھڑی ہوئی کہ
پہلےتم کھانا کھالو پھر ہوسپطل جلتے ہیں اور اب بالکل
بہلےتم کھانا کھالو پھر ہوسپطل جلتے ہیں اور اب بالکل

رجواس قدرخوفردہ تھی کہ گھرے باہر نکلنے کاس کر پھررونے گی۔نفیسہ نے اُسے سمجھایا کہ وہ صرکرے۔ خاموش ہوجائے بیہ اُس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔' بیہ بات اُس کی سمجھ میں ذراد ریسے آئی۔

وويشيره 68

ا من تفییہ نے اُس کی کیفٹی جیاؤر بدلوائی۔ ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی میں سن شیرز لکوائے اور قربی ہوسپول میں اُس کی مرہم بٹی کروائی۔

ہلدی ملے گرم دودہ کے ساتھ ادویات لین سے اُس کی تکلیف میں کی ہونے گئی۔ بندرہ بین دنوں میں وہ کافی بہتر ہوگئ تو اُس نے کہنا شروع کیا کہ وہ بیچھے گاؤں جانا جاہتی ہے۔ اُس کے خیال کے مطابق رشید کیونکہ اُس کے گاؤں سے واقف نہیں تو وہ وہاں محفوظ دہے گی۔نفیسہ نے اُسے مشورہ دیا کہ وہ ہفتہ ایک اور رُک جائے۔ معاملہ تھوڑ ااور معندا ہونے دو پھر جلی جانا۔

رجواسے دعا ویتی تو ساتھ ضرور ہی اپنی ثمینہ یا جی کو یا دکرتی اور کہتی ۔

و کھے کر۔ وہ امریکہ سے دالیں آئیں مجھے اس حال میں و کھے کر۔ وہ امریکہ سے دالیں آئیں گی تو آپ کو علاج معالی کے تمام پیسے ادا کردیں گی۔ نفیسہ نے دو تین مرتبہ اُسے ٹو کا اور کہا کہ اس کے لیے یہی بات تسلی بخش ہے کہ وہ صحت مند ہوگئ ہے۔

مزید چندونون بعدنفیسہ نے اُسے ایک مناسب رقم جھما نے ہوئے روانہ کیا اوراحتیاطاً گارڈ کوڈرائیور کے ساتھ بس کے اڈے تک بھیجا۔ وہ دونوں اُسے مطلوبہ بس پر بٹھا کرتا ہے۔

\$ .....

اڑھائی تین ماہ کے بعد شمینہ کی امریکہ سے واپس آرہی واپس آرہی واپس آرہی مقی تو شمینہ سے دانیں میں اور میں تھی تو شمینہ سے ملاقات ہوگئی۔

نفیسہ طبعاً خود میں مگن رہنے والی عورت تھی اور میل میل میل میں ہی میانہ روی کی قائل تھی۔ ثمینہ اسی مات کا گلہ کرنے لگیں کہ وقت سے تو برکت اٹھ اسی ہو یا تی ہے کہ اسی ڈگر پر چل نکلی ہے کہ ملا قات ہی نہیں ہو یا تی ۔ ساتھ ہی جب انہوں نے

مذکرہ کیا تمان دنوں کوئی کام والی نہیں کی رہی تو نفیسہ نے انہیں بتایا کہ آپنہیں تھیں تو رجو دو تبین مرتبہ آپ کی طرف آئی۔ اُس کے ساتھ کچھ حادثہ ہوگیا تھا۔' تمینہ چیک کر ہولیں۔

" بہاں ہوتی تواس حرافہ کو گھر میں نہ گھسنے وی ۔ الی آوارہ ہوتی تواس حرافہ کو گھر میں نہ گھسنے وی ۔ الی آوارہ برچلن عورتوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ بے غیرت! بیسے تو نہیں دیے نہ آپ نے اُس کو؟ اچھا دفع کریں۔ آپ چکر لگا ئیں میری طرف ۔ میں بوتیک کھول رہی ہوں ذراکلیکشن تو دیکھیں۔ 'مینہ ایک سانس میں بھڑاس نکالتی بولین۔ 'مینہ ایک سانس میں بھڑاس نکالتی بولین۔

'' جی! ضرور.....ضرور!'' نفیسه خدا حافظ کہتے اپنے راستے بڑھ کنگیں۔

☆.....☆.....☆

وقت کا پہیدائی تیزرفاری سے گھومتارہا۔ تین چار برس گزر گئے۔ ایک میٹی پارٹی پر پچھ خواتین فیر برس گزر گئے۔ ایک میٹی پارٹی پر پچھ خواتین فیر مصروف زندگی میں ملنے ملانے کا دفت ہی نہیں ملتا۔ بہتر ہے کہ ہر مہینے کے پہلے ویک اینڈ پر کسی ایک کے گھر گیٹ ٹو گیدر کر ایک کے گھر گیٹ ٹو گیدر کہا جائے اور ہلکی پھلکی چائی چائی پر حالی بھر کی مالیا کرے۔ جھی نے اس نیک خیالی پر حالی بھر کی مالیا تیسرا 'گیٹ ٹو گیدر شمید کے ہاں تھا۔ سب Neighbour کے گھر مہمان درا علاوہ اُن کی بچھ سٹمرز اور بچھ فرینڈ زبھی انوا پیٹڈ نمیں ۔ ویکر گھروں کی نسبت اُن کے گھر مہمان درا فی اور بھے میں۔ ویکر گھروں کی نسبت اُن کے گھر مہمان درا فی اور بھی میں۔ ویکر گھروں کی نسبت اُن کے گھر مہمان درا فی اور بھی میں۔ ویکر گھروں کی نسبت اُن کے گھر مہمان درا فی بھی سے۔

نفیسہ پہنچیں تو شمینہ نے سب سے اُن کا تعارف کروایا۔ پھرمیل میلاب اور باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس دوران نفیسہ کولگا کہ بچن سے ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھنے والی عورتوں میں کوئی چرہ دیکھا بھالاسا بھی ہے، پر؟ دیسے دوران تعین ہے ہے۔ یہ ایک ا

Copied From Web

خائے تیار ہے۔ تو اس آواز پر نفیسہ چونگا۔ وہ رجو۔
ملی جس نے بھری محفل میں ایک خالی نظر نفیسہ پر
ڈالی۔ وہ نظراتن لا تعلق اورانجان تھی کہ نفیسہ کو وہم سا
ہوا کہ شاید بید رجونہ ہواس کی کوئی بہن ہو؟ بروہ رجو
ہی جس کا روشن چہرہ اور بھوری نثر بتی آسمیس
خود اعتادی ہے جگمگا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں ہم
نے کامیابی ہے اپنے ظاہری زخموں پر 'سب اچھا
ہے کا لبادہ اوڑ ہولیا ہے۔ رہے اندر کے زخم! تو وہ
کی بھر پائے ہیں کیا؟

سب لوازمات اورجائے سے لطف اندوز ہور ہے
تصاور رجواس لا تعلقی سے گرما گرم پکوڑے اور سمو سے
لا لا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ بہت روئق رہی ، شمینہ بڑھ
بڑھ کر سب کی میز بانی کرتی رہیں۔ جائے کے بعد
آ ہستہ آ ہستہ مہمان رخصت ہونے سکے۔شمینہ ذرا

ووشکر ہے سب تھیک ہوگیا۔ دراصل لوگ زیادہ مخصوتو میں فکر مندتھی۔ وہ توسلمی اور نسرین کے ساتھ رجو خود ہی آئی۔ میں نے بھی کہا چلوا جھا ہے۔ اپنی غرض ممثاؤ ، قروث جائے گئے کے دون فروٹ کا شاتھا۔' بھر درا آئے کو ہوتی ہولیں۔

'' یہ رجو کی ہوئی بٹی کی شادی طے ہوگئ ہے نہ تو ا گادُ ا سے پھر إدھر آگئی ہے کہ کام کائے سے ذرا پچھ آ مدن ہوجائے۔ لڑکا برادری کا ہے پر لئے چوڑ ہے جہیز کی فہرست بات طے ہوتے ہی تضادی۔ رجو بھی کہتی ہے کون ہی اکلوتی ہے کہ نخرے دکھادُ ال '' پھڑ میں نجالت سے بنستی ہوئی بولیں۔ دکھادُ ال '' پھڑ میں نجالت سے بنستی ہوئی بولیں۔ کنارہ کررکھا تھا، کس مصیبت سے تو اس کی جان چھڑ وائی تھی اُس رشید بدمعاش سے۔ جیٹھاور بھائی تو تھو کتے بھی نہیں۔ اب ڈر کے مارے مری جارہی سے کہ جو جہیز بورانہ ہواتو ؟ اسکے تو تیار بیٹھے ہیں کہیں ہے کہ جو جہیز بورانہ ہواتو ؟ اسکے تو تیار بیٹھے ہیں کہیں

اورکر نے کو انقیہ پھر ہو لئے ہی والی بھی کہائے میں باتوں میں مگن دوخوا تین اٹھیں اور شمینہ کا شکر ہے اوا کرتے ہوئے اجازت جاہی۔ شمینہ ادھر متوجہ ہوئیں تو نقیہ نے گھڑی دیمی اور شمینہ کے فارغ ہوئے کا انظار کرتے ہیں ہے کہ بیمی اور شمینہ کے فارغ ہوئے کا برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ '' دو اُدھر سامنے پانی کی منکی سے پانی لینے گئی '' دو اُدھر سامنے پانی کی منکی سے پانی لینے گئی ہے۔ ہماری پانی کی موٹر جل گئی ہے نہ اسے بھی آئی ہے۔ ہماری پانی کی موٹر جل گئی ہے نہ اِسے بھی آئی ہی خراب ہونا تھا۔ ''سلمی دھیمے سے بولی۔

ہی خراب ہونا تھا۔''سلمی دھیمے سے بولی۔ ''اوہ!احھا، چلوتم لوگوں نے کافی کام سمیٹ لیا ''ہے، باقی کام بھی ہوجائے گا۔''

روی این سامی اور نسرین شکر گزاری سے بولین سامنے گئی اور بیش است کا اور بیش سامنے گئی اور بیش موڑے رجو کی طرف برشی ۔ ابھی اُسے آ واز دیے والی تھی کہ اُسے آ واز دیے والی تھی کہ اُسے کو کے دیے دیے دیار ندگ سے بھر بور والی تھی کہ آ واز آئی اور پھروہ وُلار سے بولی۔

''آ جاؤں گی نہ کہ جودیا ہے۔ اجھا! اچھا تھیگ ہے آج رات کو بی ہی بس وعدہ کرکہ تو میری رو بینہ کی شادی کا خرچہ اٹھا لے گا۔' نفیسہ کے ملکا سا کھا نسخ پر اُس نے جھٹ موبائل آف کردیا اور پلٹی تو چبرے پر ایک لیے کے لیے ایک رنگ آیا اور کسے بھر میں بی گزر گیا۔ نفیسہ نے برس کھول کر جلدی سے توثول میں بچھ اضافہ کیا اور رجو کے ہاتھوں میں پکڑاتی ہوئی۔

'' بچھراتوں گی صبح نہیں ہوا کرتی ، میں لوگوں سے بات کروں گی کہ وہ شادی کے اخراجات اوچھا! تم آنا میری طرف۔' نفیسہ بیہ کہہ کران ہی قدموں بلید گئی۔ رجو کی گھور گہری سوچ میں ڈولی شربی آگھیں جیزی سے اٹھے نفیسہ کے بلٹے قدموں رچھیں جیزی سے اٹھے نفیسہ کے بلٹے قدموں رچھیں۔

دوشيزه 70

مكمل ياول



"آپ کا بدلہ بھے سے چکایا گیاہے بھائی۔عبدالغنی نے شادی کرنی ہے۔ ہراہ مردی ہوں میں میں تیں کرسکتی بیسب برداشت ..... "وہ بری طرح روتے ہوئے اُٹھ کر کرے میں ا بھاگ میں۔ ہاردن اپنی جگہ پر ہل کررہ کمیا تھا۔ مجھ دیر غیریقین اسٹسٹدرسا کھڑار ہا پھر ....

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گری ایمان افروز تاول کا دسوال حصہ

## گزشته اقساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں ہے جھا تکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھٹاوا ، ہلال ، رخج ، دکھاور کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جورب کو ناراض کرکے وحشوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا احساس انتا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور مجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ ما یوی اس کی اتن گہری ہے کہ رب جورض کا ورجیم ہے، جس کا پہلا تعارف ہی یہی ہے۔ اب یہ بہا دی بات محلائے ہوئے ہے۔ دیا جو درحقیقت علیز ہے ہے اورا اسلام آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل گی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کہیں ہے۔ یوسف کر پچن او جوان جوا پی خو ہروئی کی بدولت بہت ی لڑکیوں کو استعمال کرچکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پھیکتا ہے۔ علیز سے جو دیا بن کراس سے لتی ہے اور پہلی ملاقات سے ہی یوسف

یہ ملاقاتیں جونکہ غلا انداز میں ہور ہی ہیں۔ جمعی غلانتان مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پار کرتا ہے علیز ے اسے ردک نہیں پائی مربیا تکشاف اس پر بحل بن کرگرتا ہے کہ یوسف مسلمان بیں ہے۔ ونیا میں آنے والے اپنے ناجائز میں ہوئے کو باپ کا نام اور شناخت دیے کو علیز ے یوسف کے مجود کرنے پر اپنا تم بب ناچاہتے ہوئے بھی چھوڈ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے مرضمیر کی ہے چھنی اسے زیاوہ ویراس پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کوچھوڈ کر رب کی ناراضتی کے مرضمیر کی ہے چھنی اسے زیاوہ ویراس پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کوچھوڈ کر رب کی ناراضتی کے بھی میں احساس سے تیم دیوانی ہوتی سرگر دال ہے۔ سالہا سال گر دنے پراس کا پھر سے بریرہ سے کراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چھی میں بیس کرخود بھی سرایا تغیر کی زدییں ہے ۔ علیز سے کی واپس کی خواہاں ہے اور علیز سے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو اُمید میں بدلنا جا ہتی ہے۔ مربیا تنا آسان نہیں۔

علیر ہے اور بر ہر ہوجن کا تعلق ایک مذہبی گھرانے ہے۔ بر بر ہ علیز ہے کی بڑی بہن مذہب کے مجابے میں بہت شدت پینداندرویہ رکھتی تھی۔ ان اشدت پینداند کو اس کے اس رویے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے وو چار ہونا پڑا۔
خاص کر علیز ہے۔ سبجس بر علیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اچارہ واری ہے۔ عبدالنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بر بر ہو سے بالکل متضا وصرف پر بین گارتبیں عاجزی واکساری جس کے ہرا نداز سے جملتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ ور پر وہ بر بر ہ اسے بھائی ایک متفاوس بر بر کا راب اون امرار شوہزی و نیا میں جود ہے آگے کسی کود کھنا پیند نہیں کرتی۔ ہارون امرار شوہزی و نیا میں ہے بھی اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھری و بی محفل میں وہ بر برہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا امیر ہوگر۔ میں برے مدھیں اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھری و بی محفل میں وہ بر برہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا امیر ہوگر۔

Copied From Web





الاس بے شادی کا خواہان ہے۔ ہمر برین ایک محراہ انسان سے شادی پڑ ہران آبادہ شین یہ ہارون اس کے انکار پران ہے بات كرنے خودان كے بال آتا ہے اور شوبرتك چھوڑ نے برآ مادكى كا اظهار كرئے ہوئے اے رضاً مندكر نے كى كوشش كرتا ہے-و ہیں اس موقع پراس کی پہلی ملاقات عبدالغی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغیٰ کواس رشتہ پر رہیا مندی پر التخا کر جا ہے۔عبدائغیٰ سے بتعاون کا لیقین پاکر وہ سطمئن ہے۔اسے عبدائغیٰ کی باوقارا ورشا ندار شخصیت بہت بھالی ہے۔ سکلے کا ا دیاش لڑکا علیزے میں دلچیسی طاہر کرتا ہے۔جس کاعلم بر مرہ و کو ہونے پر بر مرہ علیزے کی کر دار کشی کرتی ہے۔علیزے اس الزام يرسوائ دل برداشته مونے كاوركوئى مغائى پيش كرسنے يے لا جارے۔

اسامہ بارون اسرار کا جھوٹا بھا کی جادیے میں اپنی ٹائٹلیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پیٹیم جیٹیجی سارہ سے زبروتی اس کا نکاح کرائی ہیں۔جس کے لیے اسامہ ہرگز رامنی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دسینے پر آ ماوہ ہے۔ لیکن دهیرے وطیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسپر ہونے لگتا ہے اور بالآخراس کے ساتھ ایک خوشگوارزندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لااُ ہالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراو کالج واپسی پر پہلی ہارعبدالغیٰ کود کلے کر اس کی شخصیت سے سحر میں خود کو جکڑ امحسوں کرنے ملتی ہے۔ لاریب کی دلچیسی عبدالنی کی ذات میں بردھتی ہے۔ جسے بریرہ اپنی منگنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس كرجاتى ہے۔ لاريب محبت كى راہوں كى تنها مسافر ہے۔عبدالغى انجان بھى ہے اور لاتعلق بھى ۔ لاريب سے ليے یہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ دو بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔علیز ہے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوئق مجمی بہت ہوچکی ہے۔ وہ لا ریب کی اپنے ہمائی میں دلچیسی کی بھی گواہ ہے مگر وہ لا ریب کی طرح ہرگز مایوں نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بربرہ کا رویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیا دیاا درسر دمبر بی نبیس حاکمیت آمیز بھی ہے۔ اسے بارون کے ہرا قدام پراعتراض ہے۔وواس پر ہرتشم کی پابندیاں عائد کرنے میں خودکوئ بجانب جھتی ہے اوراس کی سائھی ادا کاروسو ہاکی ہارون ہے بے نظفی اسے سخت گراں گزرتی ہے۔ می کواپنی بیٹی کاعبدالغی جیسے نوجوان میں دلچیس لینا ایک. آ تھے ہیں ہما تا جمی ایک معمولی بات پروولاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے مدتحقیر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب لاجی جتلا چکی ہوتی جیں کروہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ وے۔لاریب کوعبدالغیٰ سے سے روار کھا جانے والامی کا روبہ بغاوت پرا بھارتا ے۔ وہ تمام لحاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پرآ مے بر ہے ہے روکے تھے اپنا تھر جھوڑ کرعبدالقی کے پاس آ کرعبدالنی ہے خودکوا پنانے کی گزارش کرتی ہے۔عبدالنی اس کی جذباتی کیفیت کو پیچھتے ہوئے اسے بہلا ہمجھا کروا پس جھیجیا! ہے۔ مجرلا ریب اس مصالحان ممل کو سمجھے بغیرا ہے اپنی رجیکٹن اور تذکیل سمجھتے ہوئے شدید بیجان میں مبتلا ایکسیڈنٹ کروائیٹھتی۔ ہے۔ می اس کی حالت پر حراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریائی کیفیت میں مبتلاعبدالغی کے حوالے ہے اپنی ہرشدت اور شدت بسندانہ ہے بسی ان کے سامنے عمیاں کر جاتی ہے ۔ ممی جو بریم و سے حاکمانہ روپے اور ناشکرانہ انداز کی بدولت سخت ول برواشته ہیں ادرا بی بٹی کواس کے بھائی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔لاریب کی خوشی کی خاطراس شادی پر بالآخر آ مادہ ہونے پر ایک بار پخرمجبور ہوجاتی ہیں۔لاریب کی دائمی مسکرا ہے کی جا وانہیں عبدالغی کے سامنے ہاتھے پھیلانے پر مجبور کرتی ہے۔

بریرہ لاریب کونا پسند کرتی ہے۔ جبی اے بیاقدام ہرگز پسندنہیں آتا مگروہ شادی کورد کئے ہے قاصر ہے۔ لاریب عِبدالغنی جیسے منگسر المز اج بندے کی قربتوں میں جنتا سنورتی ہے۔ ہارُون برمرہ کے حوالے ہے ای قدراؤیتوں کا شکار ہے۔ نیکن اس وفت تنها ہوتی ہے۔ جب و وعلیزے کے حوالے ہے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس سطی حرکت کے بعد علیز ہے بھی بریرہ سے نفرت پہ مجبور ہوجاتی ہے۔ دنت مجھاور آ کے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا ختظر بار باراس کی طرف چیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لا ریب کی طرح سدھار کامتنی ہے۔ مگر بریر ؛ جوعلیزے کی بے راہ روی کا باعث خود کو گر دانتی ہے ادر احساس جرم میں متلا رب کومتانے ہر میوزیت علیزے کی واپسی کی متمس ہے۔ ہارون کے ہراحساس سے کو یا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کولائعلقی اور بے کا تکی ہے۔ تعبیر کرتے ہوئے مایوی کی افتحاد ممبرائیوں میں اتر تا نامسرف شوہز کی دنیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضدمیں آس کر بر ہر ہو کو جمنجوزنے کی خاطر سوبا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں منتجاب ہوتی ہیں لیکن تب تك مارون كے حوالے سے كمرا نقصان اس كى جمولى بيس أن كرا موتا ہے۔

علیزے کی دالیس کے بعد عبدالغی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن یا ک کا تعلیم حامل کرنے کے بعد خود بھی میٹم ہانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اینے روحانی استاد کے زیرتر ببیت ایک کامل مومن ک شکل بیل ان کے سامنے ہے۔ وواسے نور کی روشنی پھیلانے کو ججرت کا حکم دیتے ہیں۔

Copied From Web



بھیرائیک برفطرت مورت کیطن ہے جم لینے والی باگر داراور باخیالاگی ہے۔ جسے اپنی بال بہن کا طرز زندگی بالکل پہند شیس - دہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ تکر حالات کے تا پینکبوت نے اسے اپنے منحوس پیوں میں جکڑ کیا ہے۔ کا میاب طلاح کے بعد اسامہ پھر سے اپنے پیروں پر چلنے میں کا میاب ہوچکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا بن اسے جرگز کوارانہیں تکراس کے بیٹے میں بندر تکے پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اسے سارہ کے لیے ایک سخت کیر شو ہر بمشکر انسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ دہ برگز اس کی کے ساتھ نے کو قبول کرنے پر آبادہ نہیں۔

## (اب آپ آگے پڑھیے)

وقت آسکتے ہیں؟' بریرہ کالہجہ کوکہ معتدل ادر متوازن تھا۔ گرعبدالغنی کو پھر بھی تسی گڑ برد کا احساس جیسے شدت سے ہواتھا۔ جبھی بیکہ مستبھل کر کھڑا ہو گیا۔ ''تم کہاں ہو بریرہ؟ سب خبریت ہے؟'' ''جھے بات کرنی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آ واز اسے تذریح بات کرنی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آ واز اسے قدر رے بھرائی ہوئی گئی تھی اس بارے عبدالغنی نے آیک نظر عبر کود یکھا تھا۔

مرور در اوکے ، ہیں آرہا ہوں۔'' کال منقطع کرتے ''اس نے میل ٹون واپس عیر کوتھا دیا۔ ہوئے اس نے میل ٹون واپس عیر کوتھا دیا۔

'' بھے ضروری کام سے جانا ہوگا عیر! آپ وروازہ بند کرلیں۔ گھیرائے گانہیں۔ میں جلدلوث آپ اول گا۔ اگر آپ اکیلی رہنا مناسب نہیں ہمجھتیں تو آپ کو حافظ صاحب کی طرف بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ بلکہ میرا خیال ہے یہی زیادہ مناسب ہے۔'' گہری ہوتی رات پرنگاہ ڈالیا ہوا وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ عیر نے کوئی رو و کرنہیں کی۔ جیپ جاپ جاپ الماری سے عبایا نکال کر بہنے گئی۔ الماری سے عبایا نکال کر بہنے گئی۔

''آپ خیریت ہے تو جارہے ہیں ناں شاہ؟'' وہ راستے میں تفکر سے ڈولتی آ واز میں ایمی سوال کرسکتی تھی۔

''ہوں، بربرہ نے بلوایا ہے۔ وجہ تو جا کر معلوم ہوگ ۔''عبدالغنی خود ہر بیثان تھا۔

"" آپ والیس قبتے کے کر جائیں گے یا آج ای؟" عمیر نے حافظ صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد بھیگی آئکھوں سے سوال کیا تھا۔ عبدالغی نے محض سرکوا ثبات میں جنبش دی تھی۔ وہ آس کے خدشات کو بنا کہے بچھ سکتا تھا۔

''آپ اجازت دیں تو ہیں بات کرلوں اُن سے؟'' عیر کے سوال پر عبدالتی نے اچھا خاصا حیران ہو کے اسے دیکھا تھا اور چھدریونی دیکھا معاومت حیران ہو کے اسے دیکھا تھا اور چھدریونی دیکھارہ تھی۔ اس کے جر بے بربلا کی جاذبیت اور معصومت تھی۔ بربائی متناسب جسم اور چبرے کے خدوخال بے حددکش تھے۔اس کی رنگت میں قدرتی شنہرا پن جھلانے لگا تھا، اِس توجہاور صفائی سخرائی کے باعث جو اس سابی سے نجات مائی سخرائی کے باعث جو اس سابی سے نجات بانے کی صورت خود بخو دکھر نے لگا تھا۔ عبدالفی کواس میں تبدیلی تو محسوس ہوئی مگر بے خیالی اور اُدھیڑ بن کی بنا پر بیزید بلی در حقیقت تھی کیا وہ نہیں سمجھ پایا تھا۔اس بنا پر بیزید بلی در حقیقت تھی کیا وہ نہیں سمجھ پایا تھا۔اس کی نظروں کا اٹھنا اور پھر تھم جانا۔ عیر کی پکوں کو برائی نے اور جھکانے کا باعث بنا تھا۔

''کیا بات کریں گی آپ اُن ہے؟''عبدالغیٰ کی جرانی ہنوزھی۔ عبرزی ہے مسکرائے گی۔ ''وو آپ مجھ پر چھوڑ دیں ، لیکن دیکھ لیجے گا، میں انہیں منالوں گی۔'' اُس کا لہجہ پُریفین تھا۔ عبدالغیٰ اس کی سادہ لوجی برمسکرا بی سکتا تھا۔ اس سے مہلے کہ دونوں میں ہے گوئی بچھ بولٹا، عبدالغیٰ کاسیل فون وا بھریٹ کرنے لگا تھا۔ عیر نے اُٹھ کرمیز سے فون اُٹھا کرا ہے دیا۔ بربرہ کی کال تھی۔

" اسلام وعليكم! كياحال بين بريره؟" و ومخصوص نرم آواز بين كويا بهوانها -" وعليكم السلام بهائى! الحمد لله! بهائى آپ اس

(دوشيره (۱۶)

عراضی نے بواب میں اس کا ہاتھ زی ہے چر کر دہا گئے دھڑا تی بھگٹ رہے ہیں ہم ہیں۔ دیا تھا۔ دیا تھا۔

ریا ها۔
'' بھروسہ رکھیں عمیر! اللہ نے جایا تو ہر آ زمائش
کے یا و بنود سراترہ نمیں پھوڑ دل گا آ پ کا۔' درواز ہ
کھڑا گیا تھا۔ عمیراب کھل کرمسٹرائی تھی۔عبدالفن نے
مدافقہ صاحب کو سلام کیا اور مختصراً وجہ بتا کر عمیر کو
تشہرانے کا کہا تھا اور شود یا میک کو کک رگا دی تھی۔

thankant.

''انتیاسب پرکھ ہوگیا اور بھے کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہت خوب۔' ہارون کمرے کے بیٹوں نے بہت نوب۔' ہارون کمرے کے بیٹوں نے بہت رہا تھا اور غصے میں پیونکارتا ہوا بریرہ کو گھورتہ تھا۔ وہ بحرم بنی کھڑی ہی ۔ خاموش لب بست، شام کوجس وقت وہ آیا۔ بیا تقاق تھا کہ لاریب وہیں فان میں تھی۔اسے و کھے کر ہارون اوھری آ گیا تھا۔
'' کیسی ہوسوئی ۔۔۔۔' تمہار اول کرگیا یہاں '' کیسی ہوسوئی ۔۔۔' تمہار اول کرگیا یہاں آ نے کوبی وہاں کا گال سہلا کر مسکرایا تھا۔ لاریب بہاں نے جواب میں منہ پھرلیا تھا۔ اس کے ساتھ جو پچھ بواتھا۔ اس کے ساتھ جو پچھ بی ہارون کو بھی بیارون کو بھی بواتھا۔ اس میں ووسب سے زیادہ مجرم ہی ہارون کو بھی بیارون کو بھی بارون کی بارون کی بارون کو بھی بارون کو بھی بھی بارون کو بھی بارون کو بارون کو بی بارون کو بھی بارون کو بھی بارون کو بارون کو بارون کو بی بارون کو بی بارون کو بارون کو بارون کو بارون کو بیارون کو بارون کو بی بارون کو بارون کو بارون کو بارون کو بارون کو بیکھی کو بارون کو بی بارون کو بارون کو

" تہبارا کامریڈ کیا ہے اور تہبارے صاحب
ہمادر سے اور تہبارے کی آئیس ہمادر سے کی آئیس ہانیوں سے مجرکش مارون متوجہ ای تھا۔ ہے ساختہ مختصک گیا۔

"تم رونز) ہو؟" وو کتنا حیران تھا۔ "

''ہاں ، کیونکہ میری قسمت میں ہمیشہ کا رونالکھ دیا گیا ہے۔'' وو درشتی ہے بولی تھی۔ ہارون کی صبیح پیشان پرشکن نمودار ہوئی۔'

'' وات ڈویو مین مغدانخواستہ کیسی ہات کررہی ہوتم '''ووٹا گواری ہے بولا تھا۔ '' دوٹا گواری ہے بولا تھا۔

'' آپ کیوں سمجھیں گے؟ بھائی۔۔۔۔آپ کوہم سے دلچین بھی کمیا ہے۔حالانکہ دیکھا جائے تو آپ کا

"" میں مجھانہیں بتم کہنا کیا جا ہتی ہو؟ "اب کی بار اس کا لہجہ نا گواری سمیٹ لایا تھا۔ لاریب کا است کی سے لبریز بدتمیز قسم کا لہجہ بمشکل برواشت کرسکا تھاوہ۔

رسا ھاوہ۔

'' آپ کا بدلہ جھ سے چکایا گیا ہے بھائی۔
عبدالنتی نے شادی کرئی ہے۔ ہرلحہ مردہی ہوں میں

میں نہیں کرسکتی یہ سب برداشت '' وہ بری طرح

روتے ہوئے اُٹھ کر کمرے میں بھاگ گئے۔ ہارون

اپی جگہ پر ہل کررہ گیا تھا۔ پچھ دیر غیر یقین ہششدر
سا کھڑا دی پھر تیز قدموں سے چلنا ہوا اندر آیا تھا۔
بررہ کمرے میں موجود تھی اور عبداللہ کو کیڑے بہنا

رای تھی۔ اس نے جاتے ہی اسے باز و سے پیڑ کر
جار حانہ انداز میں اپنے مقابل کھیدٹ کر کھڑا کر دیا۔
جار حانہ انداز میں اپنے مقابل کھیدٹ کر کھڑا کر دیا۔

اکو اجہ شدید تھا۔ آگھوں میں کھوں میں خون اُٹر آئیا ہے۔
کا لہجہ شدید تھا۔ آگھوں میں کھوں میں خون اُٹر آئیا ہے۔
کا لہجہ شدید تھا۔ آگھوں میں کھوں میں خون اُٹر آئیا ہے۔
کا لہجہ شدید تھا۔ آگھوں میں کھوں میں خون اُٹر آئیا ہے۔
کا لیجہ شدید تھا۔ آگھوں میں کھوں میں خون اُٹر آئیا ہے۔
کا ایک جان ای بل جسے ہوا ہونے گئی۔

تھا۔ بریرہ کی جان اس بل جلسے ہوا ہوئے گئی۔ ''ک۔ ۔۔۔۔ کتنے دن ہوگئے اور ۔۔۔۔'' اس کی ہات ہارون کے اشھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔

روں ہا ہیں اپنے ہیں جھے، گرتم کیوں بتا ہیں اپنے ہوائی کے کرتوت ۔۔۔۔' وہ حلق کے بل چیجا۔ بریرہ گال پر ہاتھ رکھے ماکن کھڑی تھی۔عبداللّٰدِنے رونا گال پر ہاتھ رکھے ساکن کھڑی تھی۔عبداللّٰدِنے رونا شروع کیا تھا گراس میں جرائت نہیں تھی آگے بڑھ کر اسے جیب کرانے کی۔

و المالية الما

صرف این سناگر تا ہر تکل گیا تھا۔ اس کا زُرخ می کے کے محرے کی جانب تھا۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے بے تحاشا سرخ ہور ہا تھا۔ می است و مکھ کر ہی گہرا سانس مجر کے دہ گئیں۔ مجردہ گئیں۔

المجھے ہتا نا مجھے ہوگیا اور آپ نے جھے بتا نا بھی گوارانہیں کیا۔می آخر آپ جھے مرا ہوا کیوں سجھنے گی ہیں؟' وہ چھوٹتے ہی برس پڑا تھا۔می نے بے حدناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

"آپ کیا کرلیتے بیٹے!" اُن کاسروانداز خاصا تیکھااور طنز ریہ تھا۔ ہارون کونشتر بن کر لگا تھا۔ گویا در پر دہ وہ بھی ایسے ہی قصور وار سمجھ رہی تھیں۔

''میں جو کرول گاوہ ہرکوئی دیکھ لے گا۔ بلوایا ہے میں نے اس طرم خان کو۔ فیصلہ میرے حسب منتا ہوگا۔ یا تو وہ اس عورت کوطلاق دے گا۔ ورنہ اپنی بہتن کوطلاق کا لیبل سجا کے ساتھ لے کرجائے گا۔ سمجھا کیا ہوا ہے انہوں نے ہمتیں۔''اس کے سرد لیج میں بھیڑ ہے کی می غراہیں درآئی تھیں۔ می نے بے میں بھیڑ ہے کی می غراہیں درآئی تھیں۔ می نے بے اختیار کلیجہ تھا م لیا۔

و الله کے غضب سے ڈرو ہارون بیٹے! اللہ کو بروں بیٹے! اللہ کو بروں ہے! اللہ کو کہدارہ کا بروں میں استے کے اور دہال کر کہدارہ کی مصیل ۔ خصیل ۔

''ممی میرے صبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ میں مزید برداشت نہیں کرسکتا۔ بیدوٹوں بہن بھائی کمزور سمجھتے ہیں ہمیں۔'' وہ پھر پھنکارا۔ می نے جوابا اسے غصے سے گھورا تھا۔

''کیا برداشت کیا ہے تم نے؟ کیما صبط! جس کی انہا ہوئی؟ ہارون جو کام خود کریں اس کے لیے دوسروں پر قدعن کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ پھر تمہمارے اور عبدالغنی کے مل میں اور نیتوں میں تو زمین آسان کا فرق ہے۔'' ان کا لہجہ طنز یہ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے عبدالغنی کے اس فیصلے کی وجو ہات بنانا شروع کی

تعلیں ۔ جن کا ہارون پر پھھ فاص اُٹر نظر نہیں آیا تھا۔
'' ونیا میں بس بہی تو ایک نیکی کے علمبر دار رہ
گئے ہیں۔ اور آخری شریف انسان بھی۔' اس کے
لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ می کو بے تخاشا دُ کھ
نے آن لیا۔ انہیں لگا وہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ اتنا
گمراہ ، اتنا متکبرتو بھی نہ تھا۔

'' میم! عبدالغی صاحب تشریف لائے ہیں۔'' ملاز مداطلاع سمیت آئی تھی۔ہارون کے چہرے پر سچھاور کئی برجی تھی بیٹن کر۔

و کیمبیں بھیج دو۔'' اس نے ملاز مبرکو ہاتھ سے جانے کااشارہ کیا۔

واماد ہے اس گھر کائے میں کا انداز تنبیبی تھا۔ ہارون داماد ہے اس گھر کائے می کا انداز تنبیبی تھا۔ ہارون نے محص سرجھاک دیا۔اس ہے بل کہمی مزیداہے کی سمجھا تیں عبدالغی ملکے آسانی کرتا شلوار میں ملبوس وہاں چلا آیا تھا۔ بھی نظریں، خوبروشاندار مرایا، ہاوقارانداز اس نے ایسے محصوص و جیمے انداز میں ساامرکی اندا

'' وعلیم السلام بینے! جینے رہو۔ آ وَ بیکھو۔''
عبدالنی کے مصافحے کو بڑھے ہاتھ کو ہارون کا نظر
انداز کرنا می کوشد بیشم کے دکھ اور تا وُ کا شکار کرگیا
تھا۔جھی بالخصوص نرمی اور سھاؤے کے انھا۔عبدالغی
کے اندر غضب کی برواشت اور تمل تھا۔ وہ بہت خوبی
سے ہارون کے رویے کی بدصورتی کونظرا نداز کرگیا۔
می کے مدِ مقابل بیٹھتے ہوئے وہ ان سے اُن کی
طبیعت کے علاوہ عبدالعلی اور لاریب کا بھی احوال
دریافت کرنے لگاتھا، جب ہارون نے پھراسی برہمی
دریافت کرنے لگاتھا، جب ہارون نے پھراسی برہمی
سے اسے جھڑک ڈالا۔

''لاریب کا نام مت لو۔ اگراتی پرواہوتی اس کی تو بہ قدم نہ اٹھایا ہوتا۔''اس کا جتلاتا ہواا نداز می کو بے حد گراں گزرتا تھا۔ جبجی پھرسرزنش کے انداز میں

Copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' ہارون ……!'' ہارون نے اپنی جھکتی نگاہوں کوعبدالغیٰ کے چہرے سے ہٹا کراُن کی جانب موڑا اور بے حد برافر وختہ ہونے لگا تھا۔

'' ممی میراخیال ہے آپ چلی جا ئیں یہاں سے۔ محترم سے میں اکیلائی کافی ہوں بات کرنے کو۔'' ممی نے سخت مصطرب ہو کے عبدالغنی کو دیکھا تھا۔ جو بہت خاموش تھا۔اس کے صبط کی ممی بھر قائل ہوئی تھیں۔ بھی اس کی بہی خوبی انہیں اس کا قائل اوراسیر کر چکی تھی۔

المراد میں کی شرافت کو اس کی کمزوری نہیں سمیمنا حیا ہے۔ ہارون اسرار ہم انصاف کے علمبروار نہیں ہو جو فیصلہ کرنے آگئے ہو۔ ایبا فیصلہ عبدالنبی بھی کرسکتا تھا تمہار ہے متعلق، جب تم نے بے حااور فضول یہ قدم اٹھایا تھا مگر اس نے ایبانہیں کیا۔ "ممی کا صبط بلا خرر خصت ہوگیا تھا۔ انہوں نے ہارون کو الیم سنائی تھیں جوا ہے آگ لگانے کو کافی تھیں۔

" " آپ میری تو بین کررہی ہیں ممی!" وہ بری طرح بھڑ کا تھا۔

"اییانہیں ہے میرے بیٹے! میں نے صرف ملہ میں آئینہ دکھا یا ہے۔ "می کالہجہ مرد تھا۔
" استے پیروں پرتم کلہاڑی مارچکے۔ اب لاریب کو بھی حمافت کرنے دینا جائے ہو؟ میں منہیں اس کی زندگی سے نہیں کھیلئے دوں گی۔ "غصے منہیں اس کی زندگی سے نہیں کھیلئے دوں گی۔ "غصے منہیں اس کی زندگی سے نہیں کھیلئے دوں گی۔ "غصے منہیں اس کی زندگی سے نہیں کھیلئے دوں گی۔ "غصے منہیں کھیلئے دوں گی۔ "

المبیں اس کی زندگی سے بیس طبیعے دول کی۔ عصے میں وہ لحاظ مردت بالکل بھول گئی تھیں۔ ہارون غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ ایک جھٹکے سے اُٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔عبدالغی جوسخت جزیز ہور ہا تھا۔ گہرامتا سفانہ سائس بھرکے انہیں دیکھنے لگا۔

'' میری وجہ ہے آپ کو ہارون صاحب ہے تکخ کلامی نہیں کرنی جا ہے تھی ۔''

" سبينے ہارون كى وجه سے ميں آل ريدى بہت

شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے، مزید اجازت ہیں دے سے سے اسے۔ میں کا لہجہ بے حد تھی زدہ تھا۔
عبدالغی اس بات کے جواب میں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ لاریب سی کام سے اپنے دھیان میں اُدھر عبدالغی ہر نگاہ پڑتے ہی دل بہت بہت بیشے عبدالغی ہر نگاہ پڑتے ہی دل بہت بہت بر نگاہ پڑتے ہی دل بہت بہت بر نگاہ پڑتے ہی دل بہت بہت بر نگاہ پڑتا انگ رکھ کر بیٹھا ہواوہ بہت ریز روڈ نظر آتا تھا۔ گہری گرسیے صدخوبصورت آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ گہری گرسیے مدخوبصورت آنکھوں میں خضب کی شجیدگی نمایاں تھی۔ بہت اس سے بیٹ گئی۔ یہ خضب کی شجیدگی نمایاں تھی۔ بہت اس سے نہیں مانا تھا۔ آئی ہی خفاتھی دا کے ول پر ہاتھ رکھے وہ وہ ہیں سے بیٹ گئی۔ یہ طبح تھا کہ اسے اس سے نہیں مانا تھا۔ آئی ہی خفاتھی اس سے نہیں مانا تھا۔ آئی ہی خفاتھی کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ اس کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ اس کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہوئی وہ کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ اس کر چکی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہوئی وہ کر دھی رہی ہوئی وہ کر دھی رہی ہوئی وہ کر دھی اُس کر جگی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہاری ہے کہ اس کر جگی ہوں۔ عبدالغی! اب آپ کی ہوئی وہ کر دھی رہی ہوئی وہ کر دھی رہی ہیں۔ آپ کھیس ہار ہار بھیگ رہی تھیں۔

(آپ جیسے العماف پہند، متی مومن ہے۔ تو تع تورکی ہی ہیں لظر اس کے پیش لظر اس کے پیش لظر اس کے پیش لظر اس کورت کو خود ہے قریب نہ کیا ہوگا۔ عبدالغنی کاش میں اس سے پہلے مری ہوتی جب آپ نے میری گرکسی اور کو دی تھی کی اسے اسے دنوں بعد دیکھنے کی ساری خوشی دھری رہ گئی تھی۔ ساری خوشی دھری رہ گئی تھی۔

''السلام وعلیم!' معاوہ اس کے سامنے آن کھرانے میں خوشبو لاریب کے اطراف میں چگرانے گئی۔ لاریب نے چونک کرآ نسوؤں سے چھکرانے گئی۔ لاریب نے چونک کرآ نسوؤں سے خھکلتی آ تھوں سے اسے ویکھا۔ جولہورنگ ہورہی تھیں۔اتنے دنوں کی دوری تھی۔دل تڑ پاتھااس کے کشادہ سینے میں مدّم ہوجانے کو مگر وہ اسے اپناعبدالغی لگا ہی نہیں۔وہ تو برگانہ تھا۔کسی اور کا ،وہ فاصلے پر کھڑی اپنے اندر ٹوٹ کر بھرتے کا نچ کی فاصلے پر کھڑی اور ضبط آ زماتی رہی۔ دل کسی کے صداستی رہی اور ضبط آ زماتی رہی۔ دل کسی کے ہوسے کھوڑے کی مانندر سے لگا تھا۔

دوشيره 18

آس کی تو قیت اپناآسخاب ہوتا ہے۔ وہ بھی ہیں جس نے اسے منتخب کیا ہو۔' وہ پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے کہدرہی تھی۔عبدالغنی بےبس سا کھڑاتھا۔ '' میں کیا کروں کہ مجھے میرے مقدر نے ہرایا ہے۔ میں آپ کی زندگی میں پہلے آ کر بھی ، آپ کے بچوں کی ماں ہوکر بھی اس بعد میں آنے والی عورت سے ہارگئی، اس لیے کہ آپ نے ہرایا ہے مجھے۔''

''لاریب می سیلے جا ئیں عبدالغنی! مجھے مزید دکھ نہ
دیں۔'' اس نے شدید اور عضیلے انداز میں کہا تھا اور
یونہی روتی ہوئی جا کر واش روم میں بند ہوگئی۔
عبدالغنی کے واپسی کو پلٹتے قدموں میں اضمحلال بھی

میں تہہیں پر بتوں کی چوٹیوں پر بلاش کرتارہا اورتم جھے ملے بھی تو کہاں؟ سمری اندھی کھائی میں جہاں تہہیں یانے کی کوشش کرتے ہوئے میں خودکو بھی کھو بیٹھا سومیں اور میری تنہائی اب سومیں اور میری تنہائی اب

آپس میں کوئی بات ہیں کرتے اُسے یادتھا اُس نے کہیں پڑھا تھا۔ محبت ایک سحز نہیں ہے بلکہ وہ کالا جادو ہے جس کا توڑو نیا کے محبت بھی واپس نہ بلٹنے والے عمل کے طور پر دنیا میں وارد ہوئی ہے۔ وہ بھی اسی ظالم اور سفاک محبت کے وار کا گھاکل ہوا تھا۔ ایسا سے ایسا کہ پھر جانبر نہ ہوسکا۔ بیاس کی قسمت تھی کہ بر برہ کی محبت اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر جھکا تھا۔ آ واز بیں وارفگی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر جھکا تھا۔ آ واز بیں وارفگی تھی۔ جذبات ہے معمور لہجہ، طلسماتی آ تکھوں میں وُولٹا محبت کا تکس۔ وہ بیک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خوبصورت آ تکھول میں اسے اپنے علاوہ ہمی کسی کا تکس نظر آنے لگا۔ استے بڑے نقصان پراس کا دل کننے لگا۔ بہھ کے بغیروہ گھٹ گھٹ کر رونے کا دل کننے لگا۔ بہھ کے بغیروہ گھٹ گھٹ کر رونے کی جبرانی سے بازوؤں میں کھرلیا۔

'''''وہ اس کے کان میں سرگونٹی کرنے لگا۔

رین میساند. "آپ ایبا مت کریں عبدالغنی! مجھ پر بیظلم منت کریں۔"اس کی سسکیاں بچکیوں میں ڈھلنے لگی تحمین۔

''اسے جھوڑ دیں عبدالغنی! طلاق دے دیں۔' وہ اس کے گریبان کو تصیوں میں جکڑ کر گزارش کررہی تھی۔عبدالغی کے اندر عجیب سی تھکن اُتر آئی۔ ''بیوی ہے وہ میری، لکاح کی ذرمہداری معمولی شہری جوتی۔ اس کے جفوق سے کیسے آئیس بند

مفلوج جسم لے کرخدا ہوں قیامت کے دن آ دھا مفلوج جسم لے کرخدا کے پاس جانے ہے۔ 'اس کا انداز سمجھا تا قائل کرتا ہوا تھا، جو لاریب کے اندر بے شخاشا دُ کھا تار گیا۔ اس نے پہلے اپنا سرعبدالغی کے سینے سے اٹھایا تھا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پوری

توت سے اسے بیٹھے دھلیل دیا۔
'' آپ کو میرانہیں ۔۔۔۔ اُس کا احساس ہے۔
جانے میں کیوں کئی دھو کے میں مبتلا رہی ، پیانہیں ۔
کیوں؟ حالانکہ مجھے ہمیشہ سے علم تھا کہ محبت آپ نے نہیں میں نے کی ہے آپ سے ۔ مجھے یہ بھی نہیں ویا کے خود اس کی خاطر مری جاتی ہو۔ مردکی ترجیح ، کرتا جوخوداس کی خاطر مری جاتی ہو۔ مردکی ترجیح ،

موشيزه (79 يام،

مضبوط کیول تھی۔ کس ٹی سے بی تھی۔ وہ عام کیوں نیکھی۔ یا پھر سے یا پھر اسے واقعی ہارون کی بروانہ تھی۔ اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی لہورنگ آئے تھیں آئے نسولٹانے لگیں۔

وہ دل نواز ہے کین نظر شاس نہیں میرا علاج مرے چارہ کر کے پاس نہیں میرا علاج مرے چارہ کر کے پاس نہیں مزیب رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر منیرے لیے کوئی شایانِ التماس نہیں میرے جلومیں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے میرے مزاج کو آسودگی بھی راس نہیں میرے مزاج کو آسودگی بھی راس نہیں میراج کے حواجھیں تمہارے دماغ میں آئی ہیں انہیں دور کیا کرو۔ جو تحص شکوک و

شبہات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے لیے علم کے دروازے نہیں کھلتے۔ 'اس کے معاملے میں بالکل ایسانی تھا۔ وہ صرف سوچنا تھا، قیاس کرتا تھا۔ بنگ کرتا تھا، فیاس کرتا تھا۔ بنگ کرتا تھا، فیمین باندھ لیتا تھا۔ دکھ محسوس کرتا تھا، کر بھتا تھا اور نقیان باندھ لیتا تھا۔ دکھ محسوس کرتا تھا، کر بھتا تھا اور فاموش رہتا تھا۔ یہ دبئی کرھن ہی تھی، جو بیاری کی ضاموش رہتا تھا۔ یہ دبئی کرھن ہا مادہ نہیں تھا۔ ایسے میں صورت ظاہر ہوئی تھی۔ اور اضطراب و مکھنے سے تعلق رکھتا ہیں بریرہ کی ہے تھی اور اضطراب و مکھنے سے تعلق رکھتا مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی ہوئی، خالف ہی۔ مسرون نظر آتی۔ گر کر برال بھی ہوئی ہوئی، خالف ہی۔ اس کے بیما۔ گلابی

ہوا۔وہ اسے بے مقصد دیکھے گیا۔ '' آپ کی دوا کا ٹائم ہے۔'' وہ پھر بولی تھی۔ ہارون اُٹھ کر نیم دراز ہو گیا۔ بربرہ نے جلدی سے اس کی کمریر تکیے لگائے تنے۔

دوسیٹے کے ہالے میں اس کا چبرہ بھی گلانی ہی نگ رہا

تقابه فنبح نؤخيز جبيبا شفاف اورأجلي كرن جبيبا نكهرا

استوار نہ سکا۔ وہ بگاڑ کا باعث بنی اور وہ بکڑتا ہے۔ مجھرتا چلا گیا۔ وہ اسے دکھ دین تھی تو اسے رونا آتا تھا۔ پھروفت بلیٹ گیا۔ وہ مرہم رکھنے والی بنی تو دکھ دینے کا اختیاراس کے جصے میں آگیا۔ گرتبد بلی کے اس مرصلے سے پہلے وہ اذبیت، کرب اور دکھ کے ساتھ فراموشی کی کن منزلوں سے گزرا تھا یہ کون جانتا تھااس کے سوا۔

بدایسی داستان هی - جس پروه نگاه ڈالنا بھی پہند
نہیں کرتا تھا۔ دحشت اور بے مائیگی کا ایسالا حاصل
سفر جس ہیں حاصل وصول پچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی
ذات کتنے حصوں ہیں بٹ گئ تھی ۔ وہ بربرہ کود کھ دیتا
تب بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ وحشت ساتھ نہیں چھوڑتی
تس جی سکون نہیں ملتا تھا۔ وحشت ساتھ نہیں چھوڑتی
تقی ۔ جانے کیسی نفسیاتی گرہ پڑی تھی، جو کھلتی ہی نہ
سفی ۔ لاریب کا و کھ اسے پاگل بنانے کو کافی تھا۔
اس کی آئے گھے کے آنسوکا فی تھا۔ وہ کیا کر دہا ہے۔
اس کی آئھ کے آنسوکا فی تھا۔ وہ کیا کر دہا ہے۔
اس کی آئے گھے کی مداخلت رکا وٹ ڈال گئ تھی ور نہ وہ
تانہیں اس مجنونانہ کیفیت میں مزید کیا جمافتیں
ترجاتا۔

بیہ جنون اُترا تو بجائے نادم ہونے کے اسے دومرا احساس مل گیا تھا۔ لاریب کا مطالبہ اسے یاد تھا۔ دہ بصد تھی کہ عبدالتی اس لڑکی کوطلاق دے۔ لیعنی وہ سوکن کا دکھ برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ وجہ واضح تھی وہ عبدالتی کو چاہتی تھی اور اسے شیئر کرنے کو آمادہ نہیں تھی۔ یہی سب اس نے بریرہ سے چاہا تھا اس ای احساس کی طلب کی تھی مگر مایوی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس میں کی طلب کی تھی مگر مایوی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس میں کی طلب کی تھی محبت کرتا تھا۔ اس میں کیا شک تھی شک نہیں تھا کہ وہ آج بھی جریرہ کی توجہ کا تھی شک نہیں تھا کہ وہ آج بھی بریرہ کی توجہ کا متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے بی اگل بناتی تھی۔ آخر دہ اتنی انو تھی کیوں تھی۔

Copied From Web



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ہے مگرتم کیا جانو۔ ڈیڑ ہے اینٹ کی مسجد بنا کر بہت مطمئن رہنے والی عورت ہوتم۔ ' اس کی بچہ کار میں بھی جیسے کوئی ہے بسی کاعضر تھا۔ بر مرد کا چبرہ لیکاخت ہے تحاشا بچہ کا بڑ کمیا۔ روح میں وور تک اس کے لہج کی کڑوا ہے کا زہر بچھیلا تھا۔

" آپ مجھے معاف کردیں ہارون! مجھے اعتراف ہے کہ میں ......

" معبداللہ کو لے جاؤ، دوالگاؤ۔خیال رکھا کرو اس کا، ایک بات یا در کھنا، اگر اس کے کسی معالیے میں تم نے وہی بے بروائی برتی تو بھی معاف نہیں کرول گاتہ ہیں۔ " انگلی اٹھا کر وہ شبیبی انداز میں گویا تھا۔ بربرہ نم آتھوں سے اسے دیجھنی بلیث کر چلی گئی۔ تقریبا ایک تھنے بعد جب عبداللہ کوشلا کر لوئی شب بھی ہارون نون برمصروف تھا۔

و المحاسة المحمد كما تين مستح آب؟ " الرون نے نگاہ المحاسة بغیر سركوننی میں جنبش دی تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اسے بہلو میں آنے كا كہا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک كراس كے چبرے كود يجھا۔ جوسيات تھا۔

اسے وہ رات تہیں بھولی تھی جب اس طریح یاس بلا کر وہ حواس کھوکر وحشت کا انوکھا باب رقم کرچکا تھا۔اس کی زندگی کی کتاب بر، اللہ جانے وہ عنیش وغضب بھر بھوٹ بڑتا۔اس کی ٹانگیں آگے بڑھتے ہوئے با قاعدہ لرز رہی تھیں اور ہاتھ بالکل سردہوتے جارہے تھے۔

رد، وسے بارسے سفت رہی اور اور بھی کا نب رہی کئی ۔ ہارون نے فون کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کراس کا چہرہ دیکھا تھا۔ پچھ دہریونہی دیکھا رہا۔
کا چہرہ دیکھا تھا۔ پچھ دہریونہی دیکھا رہا۔
'' ڈررہی ہو؟''عجیب سوال تھا۔ ہریرہ نے حلق مزید خشک محسوس کیا۔
مزید خشک محسوس کیا۔
'' لیعنی تم میری محبت تو مجھی تسلیم کر ہی نہیں

''عندالله کها ہے؟'' وہ سل کون اٹھار ہاتھا کہ اس بل اس پرکال آنے لکی تھی کسی گی۔ ''سوہا کالنگ۔'' برمرہ نے ایک نظراسکرین پر ڈائی تھی۔

اعتنائی نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بریرہ کے پے خفت گارنگ آ کرگز رکیاتھا۔

'' بی بی جی عبداللہ با با گرگئے ہیں۔ سر پر چوٹ گل ہے۔'' ملاز مہ عبداللہ کو اٹھائے اندر آئی تھی۔ بر برہ نے لیک کراسے پکڑا۔عبداللہ گلا بچاڑ کر رور ہا تھا۔ مانتھ پر ہلکا زخم بھی تھا۔جس سے خون ریس رہا

تھا۔ معالم المجھی میں بیٹے! سیجھ نہیں ہوا۔ انجھی ٹھیک ہوجا تاہے۔''

"بات سنو!" بریره اس کی بے آرای کے خیال سے عبداللہ کو لیے باہر جارہی تھی جب ہارون نے پکار لیا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک کر گردن موڑی۔
ایا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک کر گردن موڑی۔
سیل فؤن کان سے ہٹائے ،مٹھی میں دبویے وہ عبداللہ کی جانب و کھور ہاتھا۔

" بین از بریره نزویک آئی هی انداز سوالیه تفار " میڈیکل باکس لے کرآؤ۔ پاپا سے پاس آؤ بینے!" بریره کوکام سے لگا کراس نے عبداللہ کواس سے لینا جا ہا تھا۔ عبداللہ بریرہ سے چیک گیا۔ گوکہ وہ اب قدرے ہارون سے مانوس ہو چکا تھا گر اس وفت ماں کے پاس سے کسی اور کے پاس جانے پر آنادہ نہیں لگ رہاتھا۔

''آپ بریشان نه ہوں ،معمولی زخم ہے۔ میں خوددوالگاری ہوں۔' بر بریہ دنتسلی دی تھی۔ ہارون نے جواباسکتی نظروں سے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ نے جواباسکتی نظروں سے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ ''کوتاہ نگائی ہے تمہاری، ورند کوئی بھی زخم معمولی نہیں ہوتا۔ لا پروائی اسے ناسور بنا دیا کرتی

Copied From Web



عَيْنَ مِرِي وَجَابِ مَنَ كُلِي مِن الْكَارِيَ الْمُوعُ مَا إِرْوَنَ الْبَارِيْمِ وَهُ مَا كَامُ رَبَا اَتَهَا الْمِلْ وَلَاتُورَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

" ہوں .... بیاتی فات کی تبدیلی تک تھایا سوچ میں بھی درآیا تھا؟ نفرت اگر پہلے نہیں تھی تو بعد میں بیرا ہوگئی تھی؟ " ہارون نے اس کی بات قطع کردی۔ انداز سرومبری لیے ، تیکھا بن سموئے تھا۔ برروہ نے بہت سکون سے سنا تھا۔ اس سکون سے ایسے دیکھا کہ اس کی آئی تھوں میں اپنی آئی تھیں اسے ایسے دیکھا کہ اس کی آئی تھوں میں اپنی آئی تھیں ڈال دیں۔

''محبت میں اضافہ بھی ہوسکتا تھا ہارون! اور ایسا نی ہوا ہے۔ مگر میں آپ کو کیسے یفین دلا وُل کہ محبت کی پیائش کا ابھی تلک کوئی بیانہ ایجاد نہیں کر کئی سائنس۔''اس کا مہم لہجہ خوشبو جیسا تھا۔ ہارون نے مجراسانس مجرا اور سرکو تھے پر ڈال دیا۔ نظریں البتہ اس بر ہی تو کس تھیں۔

'' تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو میرے گھر، چلوگی؟''اس کا نداز کرید تا ہوا تھا۔اندر کا بجیدیائے والا، بربرہ نے بغیر کسی رد و کد کے سرکو اثبات میں ملامہ ا

ہلادیا۔ '' مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہے۔ میرے لیے آپ کی خوشی اور تکم اہم ہے۔'' اور ہارون کے ماس جسے کہنے کو کچھ ماتی نہیں ریا

اور ہارون کے پاس جیسے کہنے کو تجھے باتی نہیں رہا تھا۔ کروٹ بدل کراس نے منہ تکھے میں دیالیا۔ ایک

سمى \_ و دوانعى منافق تحى \_ الاسسالاسسالا

تحتى \_اگرمحبت كرتى دوتى اولاريب كى المزيج الوفان

مَدِيجِي الثَّمَالَيُّ ، كُمُ ازْكُمُ إِحْتَجَانَ لَوْ كُرِيٌّ بِهِ وَأَلَّقِي آجِهِ وَأَلَّ

جو بجھے تم تک لیے جائے وہ حیال محبت نے بیلی ہے اس نے مہراسانس بھرااوراٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے فنکست تشایم کر لی تھی۔اسے بالآ خرد کیکست تشایم کے فنکست تشایم کر لی تھی۔اسے بالآ خرد کیکست تشایم

کرنی ہی تھی۔ محبت جب اپنا آپ منوائے پڑا جائے تو پھرکوئی رکا و اس کا راستہ بیں روک سکتی۔ و واس احساس کا کیا کرتی جوعبدالہاوی کے حوالے ہے ول میں ایستے ہے۔ و واس کداز کو کیسے نوج ویتی جو عبدالہادی کے لیے پیدا ہو چکا تھا ول میں۔ محبت اور نفرت محن احساس کی تبدیلی کا جذبہ ہے ورنہ دونوں کا قیام ایک ہی دل میں ہوتا ہے۔ پہلا احساس محبت تھا۔ جو گنا ہ اور فلطی کے احساس کی باعث تبدیل ہوا اور نفرت کا روپ دھار گیا۔ یہی باعث تبدیل ہوا اور نفرت کا روپ دھار گیا۔ یہی

82 05-180

احساس پھر سے کی سچائی کو پاکر ایٹا رنگ اور پختگی محویہ نے لگا تھا۔

وہ اسے سوچی ۔۔۔ وہ اسے دیمقی اور جیسے خود

سے ہار نے لگتی۔ کیا تھا وہ؟ بی واقعی اپنا آپ منوالیا

کرتا ہے۔ وہ اس کا ایک ایک انداز جا چیتی ۔ وہ کتنی

طبیعت ہو چک تھی اس کی کہ ماضی کا کوئی عکس
طبیعت ہو چک تھی اس کی کہ ماضی کا کوئی عکس
قطبیعت ہو چک تھی اس کی کہ ماضی کا کوئی عکس
قطبیعت ہو چک تھی اس کی کہ ماضی کا کوئی عکس
قطا۔ پھر نفر ت کیسے قائم رہتی۔ جب نفر ت نہیں رہی تو
حجت سے کیسے پچتی ۔اسے لگتا تھا اس کا پیر مکڑی کے
حجت سے کیسے پچتی ۔اسے لگتا تھا اس کا پیر مکڑی کے
حاربی ہے۔ اس نے اور وہ دھنتی جارہی ہے۔ جکڑتی
حاربی ہے۔ اس نے اور وہ دھنتی جارہی ہے۔ جکڑتی
حاربی ہے۔ اس نے اب نیجنے کی کوشش نہیں کی۔
حاربی ہے۔ اس نے اور وہ دھنتی جارہی ہے۔ جکڑتی
حاربی ہے۔ اس نے خود کی تھی۔ جو سراسر نا فر مانی تھی۔
اس نے سابھلنے کی کوشش ترک کر دی۔ ایک محبت وہ
اس نے خود کی تھی۔ جو سراسر نا فر مانی تھی۔
حدالہ روی تھی۔ حدول کو پھلائگنا تھا۔ ہوں تھی۔

ایک امتخاب اس نے کیا تھا۔ جو غلط تھا، ناجائز تھا، پُرا تھا، پھرایک امتخاب اللہ نے کیا تھا۔ جو سیح تھا۔ برحق تھا۔

ریمحبت اسے رب نے دی تھی۔جس میں کوئی انقصال نہیں تھا، بچھ غلط نہیں تھا، کوئی گناہ یا جرم نہیں،

اس نے بیہ جما تھا تو جیسے نے قراری قرار ہاگئی۔ سارے ڈرخوف جاتے رہے۔ اب وہ اسے دیکھتی تھی تو کیے بھی ملمع نہیں لگنا تھا۔ وہ اندر باہر سے ایک تھا۔ شفاف آئے نینے کی مانند، بنا کسی خوشبو کے معطر وجود، خط ہوئی سیاہ رہنجی داڑھی، آٹھوں میں سرخ ڈورے، لیجے میں موم جیسی نرمی، کشادہ صبیح روشن بیشانی، جس پرمحراب کانشان واضح تھا۔ روشن بیشانی، جس پرمحراب کانشان واضح تھا۔ نور کے ہالے میں مقید سفید چرہ، تکھر باس

میں کو میاانسانی روپ میں فرشتہ۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ بوری کا تنات گھور

آندھیاروں میں ڈوٹی ہوئی تھی۔ طویل قامت
درخت پھول بودے، ہر شے غیر معمولی طور پر
سنسنان اور تھمبیر چپ کی زر میں ڈوئی تھی۔ اور وہ
اس کو بوری جزئیات سے سوچ رہی تھی۔ پہلی بار
مسکراتے ہوئے ، ممل خوشی کے ساتھ۔ کتنے دن
ہوئے تھے اس نے ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں تھا
اسے می کی وفات نے جہاں عبدالہادی کو بہت
ممکنین کیا ہوا تھا۔ وہ اسی قدر مصروف بھی تھا۔
پُر سے کے لیے آنے والے لوگوں سے ملاقات اور
وسیع جائیداد کے قانونی بھیڑ ہے۔

علیزے نے چند مرتبہ دور دور سے بی اسے
دیکھا تھا۔ ملازمہ سے اسے معلوم بھی ہوا تھا۔ اس کی
طبیعت بھی بہتر نہیں تھی۔ علیز سے جا ہے کے باوجود
اس کی طبیعت ہو چھے نہیں جاسکی۔ ایک غیر محسول سی
جھجک اور تجاب، اس کی راہ میں حائل ہوجا تا تھا۔ مگر
رات بی وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی اس سے ملنے کا۔ اسے
در حقیقت عبد الہادی پر غصہ تھا۔ اسے دن سے بلٹ
کر خبر نہ لینے پر سس یہال تک کہ وہ کمر سے میں بھی
مہر نہ اپنے پر سب باتوں کا جو بھی جواز تھا مگر یہ
حقیقت تھی کہ وہ بہت ہر ہے ہورہی تھی۔

''آپ! میم کیول زحمت کی؟ جو بھی جا ہے تھا ختم کیا ہوتا، حاضر کر دیا جا تا' علیز ہے خود کچن میں آگئی تھی۔ جہال ماہر شیف ناشنے میں مصروف تھی، اسٹے مددگاروں کے ساتھ۔علیز ہے کوروبر دیا ہے وہ شیٹا گئی تھی، کسی کوتا ہی کے خیال ہے۔ ووعیدالہا دی کہاں ہیں؟''

''سیف نے حیرانی د ہاکر جواب دیا تھا۔

''میری وہاں تک راہنمائی کردیں اور ہاں ..... ناشتا وہیں پہنچا دیجیے گا جھینکس '' اس کالہجہزم تھا۔ شیف کے اشارے پرایک ملاز مداس کے ہمراہ ہولی



تھی۔ مختلف رامدار بول سے ہوتے وہ بالآخر ایک براؤن منقش دروازے کے آھے جا کرؤک گی۔

" نیرنز کاروم نے میم! <u>مجھے ا</u>جازت؟"علیز ہے نے سر ہلا ویا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعداس نے غيرشعوري انتحقاق آميز اندازمين ناب تهما كربخير دستک کے دروازہ کھولاتھا۔

'' میں مہلے ہے بہت بہتر ہوں! آپ آپ آئی فکر نہ یریں پلیز!"اس نے عبدالہادی کی شجیدہ آوازسی تھی۔ وہ اسے سامنے بستر پر دراز نظر آیا۔ بال بے ترتیب ہوکر پیشائی پر بھرے ہوئے تھے اور آ تھوں میں غیر معمولی سرخی نمایاں تھی۔ درواز ہ <u>تھلنے</u> کی آ واز پر دونوں متوجہ ہو ہے منتھ علیز سے کی نگاہ سنبر سے بالوں والی بے تعاشا حسین لڑگی پر تھہر گئی۔ جو عبدالہادی کے بیڑے چندقدم کے فاصلے پر کھڑی

'' آجا میں علیز ہے!'' عبدالہادی اُٹھ کر ہیٹھ ''گیاندان کا انداز خیر مقدمی تھا۔علیز ہے کے اندر عجیب ساغبار تصلنے لگا۔ وہ سارے نرم گرم جذیے جيسے بھاپ بن كرا زريدے تھے۔

ا یہ کون ہے؟'' لڑا کی نظرین اس کے چہرے

" مين بات اكر مين تم سيه بوجيمون؟ ثم كون هو؟ اور یہاں ان کے کمرے میں کیا کردہی ہو؟'' علیزے میکدم بھڑ کی تھی۔ اتنا کہ عبدالہادی بھی جیران یریشان ره گیا۔لزائے وجود کو بھی جھٹکالگا تھا۔اس کی استعجابی نظرین ہرائی کے عالم میں عبدالہادی کی جانب اھيں۔

'' دین ازعلیز ہے مائی واکف، اورعلیز ہے بیلزا ، ہے میری فرسٹ کرن ۔ "لزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ چھ کیے بغیروہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور تقریبا

روڑ فی ہوئی باہر نکل کی۔ علیزے کی نگاہوں نے دروازے تك اس كا ويجھاكيا تھا چروا پس عبدالهادى

يرآن تقبرين-وور پ كى طبيعت كالوجهة أني تقى دانداز دنيين تھا آ پ کی مصرد فیات اس قسم کی ہوں گی۔'' اس کا نہجہ بے *حدمر دفقا۔عبدالہا دی نے گہراسانس بھرا*اور واپس تنکیے پرِسرڈاِل دیا۔

'' آپ یکا شکر میه از انجھی میری خیریت <sup>معلوم</sup> كرنے آئى تھى۔ رات ای پہنگی ہے وہ يہال-عبدالهاوي كاانداز نارال تفاراس كالأوجو وعليز کوان ویکھی آ گے حصلنائے گئی۔

" بند كمرے ميں ..... آپ كيسرير چڑھ ك وه آپ کی خیریت دریافت کررہی تھی؟'' وہ جیپ تہیں رہ سکی۔عبدالہاوی نے ترکیفی تظروں سے اس كاسرخ يزتا چرود يكها\_

وه براو ماسترو مسد ان مزاكون كوريس مجھتیں۔' عبدالہا دی کا انداز شمجھائے والا تھا۔ وہ

' آب تو اب براڈ ماسنڈڈ مہیں ہیں۔ ان نزا كول كوتو مجھتے ہیں۔'

" آپ اگر چھ درینہ جہچتیں تو میں اُٹھ کران ہے بھی کہنے والا تھا کہ باہر لا دُرج میں جل کر بات كريتے ہیں ۔ "عبدالہادي نے عاجز ہوكر وضاحت دی۔علیز ہے مستحران انداز میں ہنس پڑی۔

''بہت خوب، میں نے جتلا دیا تو آ ب نے کہہ د ياورنه.

"علیز ہے ....! پلیز! کیوں شک کررہی ہیں مجھ پر؟''عبدالہا دی جھلا اٹھا تھا۔ '' تو کیا اُس پر کروں؟'' وہ اے گھورنے لگی۔ عبدالہادی نے سردآ ہ محری۔ '''کسی پر بھی نہ کریں۔ بدگمانی بھی گناہ ہے۔''

Copied From Web

ہے دنوں سے واصل سے کھھ کھایا بھی ہے یا تہیں۔ ممی کی مینشن کیوں لیتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوچکی تھیں۔اللہ نے اُن کے سابقہ تمام گناہ معاف کردیے ہوں گے۔ وہ خوش قسمت تھیں، نجات یا لئیں۔'علیز ہے کا لہجہ زم اور محبت سے لبریز تھا۔ غیدالہادی کی آئکھیں ٹی کے احساس سے حیکنے لگیں۔ پچھ کہے بغیروہ ہونٹ تھیجے سرجھکائے بیٹھار ہاتھا۔ " طبیعت کب سے تھیک نہیں؟ ڈاکٹر کو وکھایا؟"علیزے نے ہاتھ بڑھا کراس کی بیبٹائی حچیونی تھی۔عبدالہاوی نے پھر چونک کراہے دیکھا تھا۔وہ اس تبدیلی پرجیران تھااور پیفطری بات تھی۔ '' فیورِ تو انجھی بھی ہے۔ دوا لے ہے ہیں؟'' وہ اسے ویکھنے لگی عبدالہا دی نے جواب ہیں دیا۔ ا منابکیا ہوا؟ بولیس؟'' وہ چڑی۔' '' بیرخواب ہے کیزے؟'' اس کا کہجے مرحم تھا۔ علیزے کے چیرے پر یکدم سرحی جیما گئی۔ لیکین سرکا ویتہ خِيكَ كُنَّى تَقِينِ \_ يَجْهُو دِيرِ ہُونٹ كِلِّتی رہی تھی \_ اگر حجاب مالع نه ہوتا تولازمی اپنی کیفیت آشکار کردیتی۔ '' میں کیھر مہیں ہوں، عام سی انسان ہوں۔ آپ مجھے شاید بہت طالم مجھتے ہیں۔ آپ بہار ہیں۔ صدے میں ہیں۔اتی ہی توجہ یا احساس تو فرض بنا . ہے میرا۔ بلکہ میں تو انتظار کرتی تھی آ ہے کا، آ ہے آئے جہیں۔ کظری اٹھائے بغیروہ بہت مدہم انداز میں کو یاتھی عبدالہا دی مبہوت رہ گیا ہے '' بمجھے اندازہ ہی نہیں تھا اپنی اس خوش بحتی کا ، ﻪﻧﯘ ﺩﻝ ﺟﺎ ﻩﺭ ﺑﺎﭖ ﺑﯩﺸﯩﺪ ﺑﯩﻴﺎﺭﯨﺮ ﺑﻮﻝ -'' ﻭﻩﺷﺮﺍﺭﺕ

الم المورد المعلى تو مجلول الله تحقيق العلى جفرت بهت نيك بستى بين - "وه جهنجلا كئ تقى \_عبدالهادى استه و مكيه كرره كيا- تب اي دستك بهون كى \_ عبدالهادى إدهرمتوجه بهوكيا تقامه المازمه كو ناشت ك شراكي تهمينيث كرلات و مكه كرجيران بهوا\_ شراكي تهمينيث كرلات و مكه كرجيران بهوا\_

المرائیس کے میں نے قاشتانہیں منگوایا تھا۔' ''سر …! میم نے آرڈر کیا تھا۔ بیآ پ کے ساتھ بریک فاسٹ کا ارادہ رکھتی ہیں۔' ملازمہ کی اطلاع برعبدالہادی نے اس جیرانی وغیر بھنی کے ساتھ علیز ہے کو دیکھا تھا۔ جو ہونٹ تھیچے کسی قدرخھا موڈ کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔

"میرا خیال ہے ان کا ارادہ خاتون کے ساتھ کھائے کا تھا۔ آپ ایسا کریں محتر مدکو یہاں بھیج دیں ۔ "علیز ہے اس خفا انداز میں ملاز مہدے خاطب ہوئی تھی اورا کی جھٹکے سے جائے کو پٹی تھی کہ عبدالہا دی نے سرعت سے حرکت میں آئے اس کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ ملاز مداس کا اشارہ یا کر جاچی تھی۔

'' بچھے ڈھنگ سے خوش تو ہولینے دو پیاری الرکیا!'' وہ اُٹھ کرخود اس کے مقابل آگیا تھا۔ علیز نے فرنظریں جارہیں کیں۔

''آرج می کی روح یقینا بہت خوش ہوگ ۔ ان کی جد بھی بہونے ان کے بیچارے بیٹے کو ذراسی لفٹ کرائی ہے۔'' وہ مسکرا رہا تھا۔ علیزے کی دھر کنوں میں اس کی اتنی توجہ یا کر البجل ہی ہجے گئی۔ اسے اپنی ریمی بیلی بارا جھی گئی ہے۔ اسے اپنی ریمیئی بارا جھی گئی تھی۔

ر میں میں طبیعت پو جھنے آئی تھی۔' گلائی ر بے چہر ہے کے ساتھ نظریں چرائی وہ بہت پیاری گئی تھی عبدالہادی میک ٹک اے دیکھے گیا۔ دوبس ، کی ملازمہ تو کچھاور بتارہی تھی۔' وہ

گہری مسکان کے ساتھ بولا۔ ''ہاں تو ناشتا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پتانہیں

دوشيره 85

ہراری ۔ عبدالباری نے برجستہ فقرہ کسا۔علیز کے

" انتا مسلنے کی ضرورت میں ہے۔ آرام سے کھائیں کچھ، پھر دوالیجے گا۔ 'علیزے نے اٹھتے ہوئے ٹرالی اپنی جانب تھسیٹ کی اور اس کے لیے حائے گے میں نکا لنے آئی۔عبدالہادی نے کا تدھے اچی ہے۔ اور ہاتھ وحونے کے ارادے سے واش روم کی جانب بردھ گیا۔ تو لیے سے ہاتھ صاف كرتے وكھ خيال آنے براس نے انٹر كام أُٹھا كر پُن. من رابطه کمیا تھا۔

" لُرّائے ٹاشتا کرلیا؟" علیزے نے سلائس پر مکھن نگاتے ہاتھ روک کرنا گوارتا ٹرات کے ساتھ است ویکھاتھا۔

" آپ اُن کی پیند کے مطابق ناشتا اُن کے مرے میں پہنچادین۔ ٹھیک ہے؟'' ریسیورر کورو وایس این جگه بر آیا توعلیز ب ہاتھ میں سطائس لیے تم صم بیٹھی تھی۔عبدالہادی نے اس کے انداز کو تحقیرے دیکھا۔ پھراس کی آ تکھوں کے آگے ہاتھ لبرایا تھا۔ وہ چونک سی کئی ۔ اور خالی لظرول سے اے تکنے تکی۔ "کہاں کم ہیں؟"

" بہت خیال نہیں ہے آپ کو اس کا؟" وو تا گواری دیا نہیں سکی۔ عبدالہادی ساوگی نے كاند صے أجاكا كيا۔

''بهو تا چاہیے، وومہمان ہے بیبال '' '' مهمان تجھ غيرمعمولي حسين ہوتو اِس کا خيال بھی غیرمعمولی ہوجا تا ہے عالبًا۔''اس کا کہجہ طنز ہیاور چنا ہوا تھا۔عبدالبادی این جگہ پر بل کررہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا جائے کا گگ اس نے واپس رکھ دیا تھا۔ چرے پراتی شجیدگی ،ایسی خونناک کھمبیر تا درآ کی تھی کہ ایک کیجے کوعلیز ہے بھی دیک ہی گئی۔

النظام التا كركيس تو المين تمرك بين جل جائے گا۔ یہاں جھے ملے کھ دریس میرالار آنے والا ہے۔' وارڈ روب کھول کراسیے کپڑے تكالتا ہوا وہ يكسر بديلے ہوئے انداز ميں كہدر ہاتھا۔ علیزے کو بے تھا شاہلی کے احساس نے تھیرلیا۔ پچھ کے بغیر وہ سرخ چبرے کے ساتھ سب کھے چھوڑ کر اتھی تھی اور تیزی ہے کمرنے سے نکل گی ۔عبدالہادی ہونٹ بھیجے کھڑار ہاتھا۔

بہت عزیز تھا اس ہے محبیں تھیں بہت وہ بوں ملا کہ جیسے بھی ملا ہی نہ تھا ہماری ذات پر اس کی عنایتیں تھیں بہت وه جب ما تو دل میں کوئی طلب ہی شریعی بچھڑ گیا تو ہاری ضرورتیں تھیں بہت اس كا دل جيے كوئى متھى ميں لے كر تھيج جاتا تھا۔ کسی طور قرار نہ تھا۔ عبدالغیٰ آیا تھا ہارون کی عیادت کے واسطے،عبدالعلی سے بھی ملا۔ بس اس ہے ملنا ضروری خیال نہ کیا۔ کوئی آ گئھی جواس کے اندر بھڑک اٹھی تھی ۔ رور و کر جو حالت خراب کی وه الگ\_لیجی توبت اب یہاں تک آئیجی کھی۔ بیوی کی کی جیس کھی بس بے شکایت کس سے کرتی بھلا؟ ممی ألثا السيستمجهان بطيحتين كرني بينط جاتي تحقيل بـ اے اپنا آپ کسی تنکے ہے بھی حقیراور نے مایا لگ رہاتھا۔عبدالقِیٰ سے میتوض کہاں تھی۔

رہا ھا۔ مبدا کی سے بیان کی۔ کم مالیگی کا احساس تو ایک اُن دیکھی اذیت ہے۔ جو جیتے جاگتے انسانی ذہن کوسلسل اضطراب میں لے جاتا ہے۔اس کے اعصاب کو مسلحل کردیتا ہے۔ محض اس تاریک احساس کی بدولت انسان اپنی صلاحیتوں کو بھی پہیانے سے قاصر ہوجا تا ہے۔اس احساس سمیت بے لی میں سسکتار ہتا ہے۔ایسے کہ

ہیں۔ ہم اللہ سے درحقیقت محبت ہیں کرتے ہیں بھالی! ہم بس اپنی خواہشوں کے غلام ہیں ۔ نفس کے پیروکار، اگر میں اللہ ہے محبت کرتی ہوتی تو آج عم سے اتن بے حال نہ ہوتی ۔ میں اللہ سے عبدالغن سے زیادہ محبت کرتی ہوتی تو ہوں وحشت زدہ اور بے صبری نہ ہورہی ہوتی۔کاش میں عبدالغنی کی ہجائے اللہ سے محبت کرتی ، بتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا۔ عورت کے لیے مرد دروازہ ہوتا ہے۔ دروازے کا کام راستہ روکنا یا راستہ دینا ہوتا ہے۔عبدالعنی نے میرا راسته روک لیا۔ مجھے آ کے جانے ہی نہ دیا۔ ہر عورت کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی مرد آتا ہے۔ جهی تو عورت پیمبر ہوتی ہے نہ ولی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہیں چو کھٹ پر میمی رہتی ہے۔اے ای چومتی رہتی ہے۔سجدہ کر لی رہتی ہے۔ میں نے بھی تہیں کھولا۔ میں بھی وہیں بیقی رہی۔ اسے ویکھتی، اُس پر فدا ہوتی، اسے چومتی ،اسے سجدہ کرتی ہوئی۔ بیسب تو ہونا تھا۔ بیسزا

توملناتهی مجھے'' وہ جیسے انکب وحشت کے عالم میں گویا تھی۔ ساره گنگ ره کئی۔ کتنی گهری بات بھی۔ س قدر سجی مگر اس برغور کون کرتاہے۔

میں برمرہ بھائی کی طرح تہیں تھی۔ جنہوں نے عشق مجازی کوعشق حقیقی پر فو قیت تہیں دی ۔ آ ب نے دیکھا؟ کتنی پُرسکون ہیں وہ۔اِتے بڑے بڑے نقصان بھی انہیں نہیں ڈیمگاتے۔ بھائی کا انتہا کو پہنچا ہوا نارواسلوک بھی کس ہمیت سے سہہ جاتی ہیں۔ تگر میں ایسانہیں کرسکتی۔ میں ایسا کیسے کروں؟ یہ نہیں کہ میں نے صبر کی کوشش نہیں کی؟ مجھے اس میں سخت نا کا می ہوئی ہے۔'

اس کے کہے میں بے بسی کرلا رہی تھی۔ مارون نے ہونٹ تھیجے تھے اور وہیں سے بلٹ گیا تھا۔اپ

فطرت بھی اُداس ہوجائے۔وہ اس احساس سے هلتی جار ہی تھی۔ کتنے دن ہوئے وہ نینڈ کی گولی لیے بغیرسو نہیں سکتی تھی۔اتنا رونے کے باوجوداس کے اندر کا غم تہیں دھلا تھا۔ اس وقت بھی سارہ نے اسے اُ داس ، ملول کھڑ کی میں کھیڑے دیکھا تو شہلنا موقو ن كركے اس كے بياس آگئی۔ اور اس كا ہاتھ اپنے الم تفول مين كرياري استاست ويكيا تها-

'' کیسا لگتا ہے نا بھانی جب وہ محص جے آپ کے سوالیجھ نظر نہ آتا ہواور پھراسے آپ ہی نظر نہ آ ؤ۔ جوآ پ کے سوائسی کی پر دانہ کرتا ہو۔ وہ آ پ سے اس طرح بے بروا ہوجائے۔ ' وہ سسک برای سی سیارہ نے جھے کے بغیرا سے ساتھ لگا کرتھ یا۔ وه مجھے بھی مہیں بھو لتے اور ....اور میں انہیں یاد ای ہیں رہی۔اس سے بر صرکر ستم کیا ہوگا۔ وہ یا قاعدہ بھیلیوں ہے رونے کی ۔سارہ کی آئیسیں بھی م ہوئی تھیں۔اس نے ہاتھ کی خرم پوروں براس کے آنسو چنناشروع کیے۔

" كيا مجھے اى طرح آزمايا جانا تھا؟ كيا آ زبائش ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس بر دومری عورت قابض موجائے، راج کرے۔کوئی احساس و نیامیں اس سے براہ کر تكليف ده بين موسكتا بهت مشكل بيصبر كرنا نهين سر یارہی۔ بہت بے بس ہوں۔' وہ اور شدتوں ہے بلک رہی تھی۔

مكر صبر كرنے والوں كے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ کیاتم اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں جاہنیں؟" سارہ نے نرمی و محبت سے کہتے اسے ویکھا۔ لاریب آ نسووں کے درمیان رخی انداز میں مسکرائی۔ برا مجروح اندازتها\_

یہ بہت سکنے سے ہے۔ بہت گستاخی آمیز بھی۔ جس کے سامنے اور اقرار سے ہم ہمیشہ کتراتے

FOR PANISHAN

لمرے بیں آ کراس نے سیل ٹوٹ اُٹھا کر عبدالغی کا

، من میں۔ ''السلام وعلیکم ا'' عبدالغنی کی سبحید گی ہے بھر پور

آ وازا *بھر*ی تھی۔ " وَعَلَيْكُمُ السلام! عبدالغني! آب كا كام جنبنا بهي

ضروری ہے۔ واپس آ جا تیں۔ لاریب سے علم میں آ چکی ہے رہے ہات کہ آپ یہاں آئے تھے۔ وہ بہرمال لاعلم ہے کہ آ ب سی ایمرجنسی میں اجا تک لوئے ہیں۔ میں مہیں جاہتا وہ مزید خود کو ہلکان كريے.. ' ہارون كے دل ميں لاريب كے ليے جنتی محبت تھی وہ اس بل گویا بوری طرح آشکارتھی اس کےانداز سنے۔

'' بی بهتر، میں انشاء اللہ کھے در میں پہنچنا

ہوں۔السلام وعلیکم!'' ہارون نے سلیلہ منقطع کردیا تھا۔اس کے انداز میں عجیب می شکستگی تھی۔ یہجے دیر کھڑا رہا پھر بلیٹ کر ممرے نے چلا گیا تھا۔

☆.....☆.....☆

وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی عبدالہادی کے تمرے میں آئی۔ تمرہ خالی تھا۔اس کا عصبہ اور فشار خون مزيد بروهه كياب

'' کہاں ہیں عبدالہادی؟'' اس سنے ملاز مہ کو یکارانھا۔ جو کچھ فاصلے پر ڈسٹنگ میںمصروف تھی۔ '' سر! میم لزا کے ساتھ ابھی لان کی طرف گئے ہیں۔''ملازمہ کا جواب اسے آگ لگا کے رکھ گیا۔ ' مجھے دہاں چھوڑ کے آ ؤ ، مگراس طرح کہ ..... وه بجھے نہ دیکھ یا تیں۔'' ملاز مہ ہونق ہوئی تھی اس مطالبے بر البنة بحث تبین کی۔

' پھرآ ب کو پھلے جھے سے جانا جا ہے، تشریف اسية المعلير به مونث مليح ال كي نمراه مولي هي \_ ر ہائتی جھے ہے تکل محر وسیع و بریض سرسبز

لا أَنْ كَا أَوْ عَازُ مِوا تَوْتُمُوهُم كَي خُوشُكُوارَى كَا انداز وبَقَي ہوتا تھا ﷺ کراس کا ذہن اتنا تنا ہوا تھا کہ ماحول اور موسم کی خوشگواری کا احساس نہیں کرسکی ۔ پچھ فاصلے ر اسے عبدالہادی لزا کے ہمراہ نظر آگیا تھا۔ امریکن کھاس پر سفید بے حد اسٹامکش چیئرڈ پر ببیشے وہ دونوں بلاشبہ اس حسین ترین ماحول میں خُود بھی ماحول کی دلکشی وسحراتگیزی میں اصالیہ نے کا باعث لگ رہے ہتھے۔علیزے کے قدموں کی رفنارخود بخو وست برائی۔ اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کردیا تھا۔ان ووٹوں کا رُخ دوسری جانب تھا۔ جبھی وہ اس کی آ مدست

والبيل خود كو بهت مشكلول سے مجھاسكى بول الوسف كرتم مير يالين موسك تبين موسكة مم جانئة ہومیں نے لتنی محبت کی تم سے مگر میری محبت س کام کی ۔ کاش اس لڑکی سے ملتے سے فیل موت آجانی مجھے۔ 'علیز ے نے اس کی مخاری آ والاسی، تھی۔ وہ جائے بہت دیر سے رونی رہی تھی۔

'' میں معذرت خواہ ہوں لڑا کہ میں تمہار نے لیے پھینہیں کرسکتا۔اگر میں پیکہون تمہارا راستہ غلط تھا تو ہے جانہیں ہوگا۔ میری مثال سامنے ہے تمنهار ہے۔ وہ محبت کس کام کی جوآ ہے کو بھے اور غلط میں فرق نہ مجھا سکے۔ یفین کرسکتی ہو۔ بھی میں بھی تمہارے جیسی وحشت کا شکار تھا۔ جن دنوں میں جاچوکے با*ل گیا بہت آغاز میں ....امجھےان کی کسی* بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کوئی بات اچھی نہیں لگتی صى - ميں ہروفت ايك بات سوچتا تھا۔ آجھا بيا ہو جو عليزه بجھے ل جائے۔ يا ميں بيسو چنا تھا مجھے خدا مل جائے۔ میں اللہ سے ضرور ہوجھوں گا اُس نے جھے كيول بنايا - اس فرسوده دنيا مين لاكر مجھے كما وكھلانا عاما۔ مجھے تو یہاں کے ذریے ورے سے کوفت

مور بی ہے۔ بیبال جو پھ تفکر آتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا تہیں ہے۔ یہاں تو جھوٹ پر پردہ پڑا ہے۔ انسان اپنی جیب بھرنے کے لیے غلط راستہ اکالنا ہے۔آگر دیا ہے ہی جمھے محبت ہونائھی اور وہ بھی ایس تو کھر پہلے اس کے دل میں میری نفرت کیوں ڈال دی۔ تیرے قانون اتنے تکلیف دہ کیوں ہیں۔ میں شب بھررب سے روروکر، گڑ گڑا کر بہی سوال کرتا رہا۔ مجھے موی کی طرح کو وطور پر جانے کی ضرورت مہیں پڑی کہ رسب تو میری شہرگ سے قریب تھا۔ میں نے پکارا تھا۔ اتن شدنوں سے ، اتن بے قراری سے لزا .....! تم یقین کرسکتی ہو؟ مجھے اینے ہی قریب سے جواب ملاء مجھےاتے ہی سکون سے سلی دی گئی۔ مجھے لگا تھا، میرے پھڑ کتے ہوئے وحشت بھرے دل پرسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایسا قرار تھا۔ جسے الفاظ میں بیان ہی تہیں کیا جاسکتا۔ میں تہیں کیا كہوں سوائے اس کے كئمين خداستے تمہارے سكون کی دعا کروں گا۔''

المراد اور جھے یہ بتاؤیوسف! کیا اگر میں بھی تہاری طرح مسلم ہوجاؤں تو جھے میری محبت بل جائے گا؟ تم اپنالو سے بچھ؟ '' بے چینی محبت بل جائے گا؟ تم اپنالو سے بچھ؟ '' بے چینی کے مظہر اس سوال نے جہاں عبدالہادی کو چکرا کے مظہر اس سوال نے جہاں عبدالہادی کو چکرا کی ایک کھی اسکار کے مقارفی جائے گاہی ۔ جوسب سے زیادہ علیز ہے کے لیے گرال تھی۔ ایک ایک کھی قیامت خیز تھا۔ وہ عبدالہادی کے تاثر ات، اس کے احساسات سے آگاہیں تھی۔ جھی بل صراط کے احساسات سے آگاہیں تھی۔ جھی بل صراط کے اس کے احساسات سے آگاہیں تھی۔ جھی بل صراط کے ایس کی جاہا تھا۔ لزا کے منہ بر تھیٹر رسید کرے اور عبدالہادی کو لیے کریہاں بر تھیٹر رسید کرے اور عبدالہادی کو لیے کریہاں بر تھیٹر رسید کرے اور عبدالہادی کو لیے کریہاں بے دور جلی جائے گاہی جائے گاہی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کریہاں بر تھیٹر رسید کرے اور عبدالہادی کو لیے کریہاں بے دور جلی جائے گاہی ہے۔

'' تم غلط مجھی ہولڑا۔ میں ندہب کی جانب اس لیے مائل نہیں ہوا تھا کہ مجھےعلیز ہے در کارتھی۔ میں

سلم ہو کر علیہ ہے کو پاسکتا تھا۔ بیس نے اسلام اس
لیے قبول کیا تھا کہ میں جان کیا تھا کہ اس ندہ ب ہیں
ہیں دائمی وفلی سکون ہے۔ بیس سکون کی تلاش ہیں
وہاں کمیا تھا اور بلا شبہ بجھے سکون عرطا ہوا۔ بیری ہے۔
انسان کی محبت میں سوائے ذلت، ہر ہادی اور یے
سکونی کے اور پہڑھ بیس جبکہ اللہ کی محبت میں سکون بھی
ہی انسان معرفات اور در جات ای

'' بجھے تہاری ہا تیں ہجھ نہیں آرہی ہیں۔ بجھے تم ہیں میری ہات کا جواب دو کیونکہ ریہ طے ہے ہیں اب تہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا تو میں تہہیں حاصل کروں گی یا پھر خود تنی کرلوں گی۔' وہ پھر ہے رونے لگی تھی۔ علیز ہے میں مزید پھھ سننے کی تاب نہیں رہی تو منہ پر ہاتھ رکھے واپس اندرونی جھے کی جانب بھاگ آئی۔ آئی ہے واپس اندرونی جھے کی جانب گالوں پر اُئر آئی تھی۔ اسے سخت خوف اور بے ہی گالوں پر اُئر آئی تھی۔ اسے سخت خوف اور بے ہی

وہ مس سریاں برآنسو بہاتی بھلا؟ کتنے دنوں سے وہ عبدالہادی کی بہلی ہی توجہ کی منتظر تھی اور اس کے پاس وقت آئی شہار حالا تکہ اس نے احساس دلانے کوا سے ایک نظم بھی سینڈ کی تھی ۔ جس میں اگر وہ مجھنا جا ہتا تو آس کے جذبات عمیاں تھے۔اس نے حصیکتے ہوئے تا ہی گر کو کھیجا تھا۔

ہم ناراض ہیں تم سے
بہت ناراض ہیں تم سے
کہ بہت مصروف ہونال تم
ہمیں تو یا وکرنے کا تمہیں ٹائم ہی کب ہے
بہت کو یا دا آئے ہیں
براب تو معاف کرنا تم
ہمیں نہ یا وکرنا تم
ہمیں نہ یا وکرنا تم

حوشینه (8) Copied From Web

كا يائند مون الصور التظار كرلين " عبدالها دي في زی وسبعاؤے بات کی تھی۔علیزے بے جیس نظر آنے تھی۔اس کا کو یابس نہیں چاتا تھااسے تھسیٹ کر يهان سے دور لے جائے۔ اسے عبدالہادی كالزا کے قریب رہنا ایک آئی نہیں بھار ہا تھا۔ مروہ اب نیے بات نبیں کرنا جا ہتی تھی۔اس روز جتنا اس کا موڈ خراب ہوا ہے تھا عظمندی کا تقاضا تھااس کے تذکرے کونہ چھیڑا جاتا۔ " ام جان اور بابا جان سنج سے والی آنے والے ہیں۔ان سے ملنے کو بہت بے قرار ہول۔ علیزے نے اک اور کوشش کرنی جا بی تھی۔ اے

۔'' کیزے یہاں میں ممی کی خواہش برمسجد اور مدرسه بنوانا جاه رما بهون- اس مقصد کی منتیل ک شروعات میں بیمصروفیات ہیں۔ ہاں اگر آ ہے جہیں رُك سكتيں تو ميں آپ كوجھجوا سكتا ہوں ۔ "عليز \_\_ كا دل جل كركمحول ميں خاتستر ہوا تھا اس تجویز ہر \_ لیعنی ا وہ اس گھٹیا اڑی کے حوالے کرے اسے خود بہاں سے جنگ جائے۔ اسے عبدالہادی برجھی عضر آبا۔ السے فرق ہی نہیں پر تا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو بانہ موروه سخت روباسی موکی۔

راضی کرنے کی عبدالہادی نے فائل کو کرہ لگائی اور

سيدها بوكرائية ويكها تفايه

" میرا خیال ہے آپ کومیرے بجائے اپنی کزن کو داپس اس کے گھر بھیجنا جا ہیں۔ جو ہروفت آب کے ساتھ نظر آئی ہے۔ "عم وغصے اور اشتعال کی کیفیت میں وہ بنا سونے سمجھے بولی تھی۔ عبدالها دی جولا کر تھول کر کچھ ڈھونڈ ریا تھا۔ ایکا لمح كوساكن ره كيا-الكلے لمح وہ ايك جھنگے ہے سيدها مواتفاادر کمی قدر مقبسم نظرون سے اسے دیکھا۔ " اف ....اتنا غصہ؟ لیزے ..... وہ آرکینی کچر ہے۔ میرے کام میں میری مدو کررہی ہے ویش آل۔ویسے مجھے کیوں لگ رہاہے کہتم جیلس ہورہی

نہم کواب ستا تیں گئے جب جب تم بلاؤ مح ما ہم سے ملنے آؤ کے توہم تم کوبتا میں کے بهت مصروف ہیں ہم بھی ہمیں بھی کام ہیں کتنے نهجم كويادآ وتم كهنم ناراض بين تم س بہت ناراض ہیں تم ہے اس کی ہرآس مث تی تھی۔عبدانہادی کی

جانب سے کوئی رسیانس نہ یا کروہ کتنی دکھی ہوئی تھی۔ کسی فقدرروہالسی ہوئی تھی۔ مگر ہمت تہیں ہاری تھی۔ حافے کیون اسے لگ رہاتھا یا اُس نے دل کوسلی دی تھی۔ ممکن ہے اٹسے فیکسٹ نہ ملا ہو۔ ممکن ہے اس نے کھولا ہی شہومصرو فیات کی بنابر جھی وہ کسی اور بہانے سے اس کے باس جلی گئی تھی۔ وہ عجلت میں لكتا تقالبين جانے كوتيار۔

و علیزے ..... آ ہے۔'' وہ اسے دیکھ کرنرمی يسة مخاطب بواتفار

" مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ تو نظر ہی تہیں آتے۔'وہ ناچاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ '' جی ضرور بولیے، معدرت جواہ ہوں علیز ہے! دراصل مصروفیات بهت بین، ہروفت بھا گ دوڑ لگی رہی ہے۔آپ کے سامنے ہی ہے۔ " کچھ کاغذات فائل میں لگا تا ہوا وہ اے دیکھے بغیر بات کرر ہاتھا۔

علیز ہے کو د کھ سا ہوا۔ کام اب اس کے نز دیک شاید علیر ہے۔ زیادہ اہم ہوگئے تھے۔

" میں یہاں ایر جسٹ مہیں ہوریارہی۔ ہم واپس کب جا نیں گے؟''

" البھی نہیں لیزے! یہاں مصروفیات بہت ہیں۔ میں نے کہا نال میں پچھ ذمہ داریوں کو نبھانے

ا کشها دیکها تھا۔ اور اب ..... اب یو جیسے حد ہوگئ تھی محتر مداسے شادی پرائسار ہی تھیں۔ پھر پر بھی الرمستقل یانی کا قطرہ کرے وہاں بھی شکاف پڑجا تا ہے بیاتو بھرعبدالہادی تھا۔ ایک عام انسان، وہ پھر ہےروہائس ہونے لگی۔خائف ہونے لگی۔سیل فون کی وائبریٹنگ بر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ اسکرین پرلاریب کا نام چیک رہاتھا۔ ''السلام وللیم!شکریہ کسی کوتو یاد آئی میری۔ ورند مجھے خود کلنے لگا تھا مرکئی ہوں میں۔ 'اس کا سارا غصہ لاریب پر نکلنے لگا۔ جوابا سرد آہ مجرنے کی آواز سنانی دی تھی۔ '' وعليكم السلام! جينتي رهو بهت خوشياك ديلهو-محسوس ہونے اور کسی حادیثے کے رونما ہوجانے میں فرق ہے علیزے مہیں صرف لگتا ہے۔ بہال میں واقعی مرتنی ہوں تہارے بھائی نے کام ہی ابیا کیا ہے۔' وہ جیسے پھر سے رو دینے کو تیارتھی۔علیز ہے ٹھنگ ہی گئی۔ '' خدانخواسته کیا ہوگیا؟ بھائی ٹھیک تو ہیں؟' علیزے کی جان بربن آئی تھی۔ '' انہیں کیا ہوگا؟ دوسری بیوی کے سنگ بہت خوش ہوں مے۔ مرنے کو، جلنے کو تو مجھے یہاں، الاجھوڑا۔''اس کے کہتے میں طنزتھا، می تھی۔علیزے سنانے میں گھر گئی تھی۔ ساعتیں سائیں سائیں " کیا کہا؟ شادی کرلی بھائی نے؟ وہ ایسا کیسے ر سكتے ہیں؟"اہے جیسے یقین نہ آتا تھا۔ '' ہاں ٹرسٹ کھولا ہے انہوں نے ذاتی ،غریب ے سہارا عورتوں کو ای طرح تحفظ دیں گے۔' لاریب کا لہجہ زہر خند ہوا۔علیز ے شاکٹر رہ گئی۔

ہُو۔ اور میں جیلسی تو محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے ناں؟ كريكت؟" عليزے يوں موكن مويا كفروں ياني آپڑا ہو۔خفت کی زیادتی سے دونظریں اٹھانے کے قابل مبیں رہی تھی۔جھنجلا ہے جوتھی وہ الگ۔ '' بچھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے یہاں ہیں رہنا۔' اس كا انداز ضدى اورجث دهرى والانقال " يار اللها الآسيم بينج دينا مون آپ كو" عبدالہادی نے بھی اسے سی بیچے کی طرح ہی بہلایا تقالجين وه لية تحاشاغص مين أسميمي \_ ''' گڑ۔۔۔۔۔ تا کہتم یہاں اس سُنہری چڑیل کے ساتھ کل چھرے اڑاؤ۔'' '' ليز \_\_...!'' عبدالها دي كالهجه جتنا سرد تها اسی قدر پر ہم بھی علیز نے نے مطلق پروائیس کی۔ '''آریکینچر دنیا میں مرتبیں گئے۔ بہت ملیں گے۔اے فورا ہے بیشتر چانا کریں۔'' سرخ چرے کے ساتھ متھیاں تھیج وہ جیسے آرڈر کررہی تھی۔ ''اسینے ذہن کو آلودہ مت کریں لیزے اہماری اس جائبداد میں رہنتے داروں میں لزا کا بھی حصہ ہے۔ میں اس سے ایر اے کرن ملتا ہوں۔ ای نظر سے دیکھنا ہوں آ یے کو پریشان ہونے کی ضرورت تہیں ہے۔'' اب کے اس کا لہجہ دھیما اور مفاہمتی تھا۔علیزے کا اشتعال پھر بھی کم ہیں ہوا۔ دو حیر ضروری مبیں وہ بھی آپ کواس نظر سے ر میلیستی ہو۔ میش نے کہا ناں ..... مجھے وہ آ یہ کے

ساتھ پیندنہیں! عبدالہادی نے گہراسانس بھرااور خودكوژ هيلا حصور دباب

''اوکے فائن! میں خیال رکھوں گا۔اب آ ب سمرے میں جاؤ۔ میں ضروری کام سے جارہا ہوں ۔'' اس کا سرتھیک کر اس نے کہا تھا اور بریف کیس اٹھائے کمرے سے نکل ممیا تھا۔ محرعلی ہےئے اس کے بعد بھی متعدد ہاراتہیں

دوشیره Copied From Web ( 91 میره 91

لاربيب تفصيل سنار ہي تھي۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

(ياقى انشاءالله ما وِفروري بيس ملاحظه فرمايية)

## WWW.PAKSOCIETY.COM





تایا جان کے الفاظ میری روح تک کوچھلنی کر جائے ہے گھر جھے نہا بت صبر سے کام لیما تھا۔ کیوں کہ زندگی نے بھی میں میں کہ ذندگی نے بھی دوسرا آپٹن دیا ہی نیس تھا۔ بہت جلد جھ پریہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس ساری سڑے زنی کا مقصد جھے ذہنی طور پرنہیم سے شادی کے لیے تیار کرنا تھا۔ تائی جان کو .....

## زيست كى پر ہول وادى سے أخما ايكسوال ، افسانے كى صورت

مجرے انداز میں سمجھائے کی کوشش کرتے۔ '' ول چھوٹا نہیں کرتے تا نبیبیگم۔ حالات بھی ایک سے نہیں رہتے۔ وقت کا تو کام ہی گردش کرنا ہے۔ تم دیکھنا ایک دن ہم اپنا گھر ضرور بنا کیں گے، جہاں ہروہ قانون نافذ ہوگا جوتم جا ہوگی۔''

ابو کے ان دو چار جملوں میں اگ عجیب سا کرب اور ہے ہی کھی کے کہ دہ اپنے ہیاروں کے کہ دہ اپنے ہیاروں کے ممراہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دے اور اُس کی خزال رسیدہ زندگی میں بہار بھی اپنے پیکھ اوراُس کی خزال رسیدہ زندگی میں بہار بھی اپنے پیکھ نہ پھیلا ہے۔ گھر سے محبت بھی مال کی گود کی طرح ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت ہا اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، جہاں اُس نے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، جہاں اُس نے ایک والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، جہاں اُس نے ایک والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، جہاں اُس نے ایک ہوں ہیں اس جگہ کو دہ کیسے بھلاسکتا ہے۔ لوگ تو سامت سمندر بار سے بھی اپنا آخری دفت آ بائی گھر دی میں بار سے بھی اپنا آخری دفت آ بائی گھر دی میں گزار نے کے لیے وظن داپس لوٹ آ تے گرار نے کے لیے وظن داپس لوٹ آ تے

میں خلق خدا کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جو ہرت اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کرخودکودن بھر ملنے والی نی اڈیتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے۔ شاید بہی وجہ تھی کہ میں نے کم عمری میں ہی اپنی محرومیوں سے دوئی کر کے خواہشات کے جزیرے پر جیناسکھ لیا تھا۔

ای نے جب بھی ابو کے سامنے اپنے ہے گھر ہونے کا رونا رویا، جواب ہمیشہ بھی ملا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یم بھی اس رب کا نتات کی مصلحت میں خوش رہنا سیکھ لونو ذہنی اور قلبی سکون محسوس کرنے لگوگی۔''

' ہاں بشرطیکہ میری قبلی حرکت، ذہنی پریشانیوں کے سامنے ہتھیا رنہ پھینک دے۔''

چند کھے تو قف کے بعدامی اشاروں کناروں میں این مجازی خدا سلیمان احمد کو اپنی بیاری کا احساس بھی دلا جا تیں تو وہ گہری سانس کیتے ہوئے ناک پر بکی عینک اتار کر میز پرد کھتے اور نہایت شفقت





چھی ہیں تھی ۔ میں نے دوسال قبل کا کی کو خیر باد کہا تھا۔ شکل وصورت بھی بری نہیں تھی شایدای وجہ ہے انہیں میرارشتہ کسی اچھی جگہ نہ ہونے کا دکھ بھی اندر ہی اندر کھائے چلا جار ہاتھا۔

'اس کیجے بچھے اپنی بے قدری کا احساس کی گنا بڑھ جاتا تھا، جب لوگ میری تعلیم وز بہت کو یکسرنظر انداز کر کے اس بنا پر واپس لوٹ جائے تھے کہ باپ انکم نیکس میں ملازمت کرتا ہے، اکلونی بیٹی ہے گر پھر مجھی اپنا گھر نہیں ہے۔ جولوگ زندگی بھراپنا گھرنہ بنا سکے ہوں وہ بیٹی کو جہیز میں دعاؤں کا علاوہ کیا دے سکتے ہیں۔'

بھے یادہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جیسے ہی ابو

تخواہ لے کر گھر کینچتے تھے تو ای سب سے پہلے

''سلیمان احما میں ہر ماہ کرایے کی رقم الگ

''سلیمان احما میں ہر ماہ کرایے کی رقم الگ

کرتے ہوئے بیضرور سوچی ہوں کہ ہم تو شاید

ملک میں رہنے کے لیے ہمیں اپنی ایک ایک

مانس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ دو دن کرایہ

مانس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ دو دن کرایہ

دستے میں تاخیر ہو جائے تو مالک مکان ماتھ پر

آخر یہ

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سجھتے

''بیسب میرے رب کا نظام ہے تانیہ بیگم۔ وہ
کسی کودے کرآنر ما تاہے تو کسی سے واپس لے کر۔''
ابوے لیجے میں وہی از لی سکون محسوس کرنے
ہی امی زیر لب جانے کیا پچھ برڈ برڈا کر رہ جانیں
جب کہ میں ان کی جھنجلا ہے و کیھے کرمسکرا دیا کرتی

رہی تھی ای جھاڑیادہ خوش ہیں تھیں۔ یہیم کی ایک پرائیوٹ فرم میں اوسط درجے کی ملازمت تھی۔ خاندان شریف تھا اور فیملی بھی زیادہ برئی نہیں تھی۔اس کے باوجودامی کو بیرشتہ دل سے قبول نہیں تھا۔انہیں اس بات پرشد پیراختلاف تھا کہ فہیم کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ان کے عکمہ نظر سے ابوجی منفق تھے لیکن اپنی قناعت پیندی نے اس بار بھی انہیں فہیم کے تق میں دلائل کا سہارا لینے برمجود کر دیا تھا۔

" تانىيبىگم! رشته بهت معقول ہے۔ بچدادراس کے گھر دالے بھی دیکھے بھالے ہیں۔ اگر گھر نہیں ہے تو کیا ہوا۔ ساری دنیا اپنے گھروں میں تو نہیں : رہتی۔اللہ نے جاہا تو ایک دن نہیم بھی اپنا گھر بنا ہی

' بہرسب اس قدر آسان ہوتا تو آج ہم لوگ ہمی ہے گھر شہ ہوتے ۔ یہ بہت نفسانفسی کا دور ہے سلیمان احمد بیسے ہوا لے پر ہی مہر بان ہوتا ہے۔ جس کے باس آج ایک مکان ہے گل اُس کے باس دو ہونے کی اُمید تو رکھی جاسکتی ہے ۔ لیکن کرائے دارتو چھید کیے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے ۔ اُس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کیوں کہ اُسے ۔ اُس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کیوں کہ اُسے ۔ اُس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کیوں کہ اُسے ۔ اُس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کیوں کہ اُسے اُس کی ہرسانس کی قیمت چکانا ہوتی ہے۔''

" تم وسوس میں پڑنے کے بجائے حقیقت
بہندانہ انداز میں سوچو۔ بیٹیوں کو زیادہ عرصہ گھر
بھائے رکھنا دائش مندی نہیں کہلاتی۔ وہ اپنی تعلیم
مکمل کرچک ہے۔ چندسال مزیدگزر گئے تو رشتوں
کاکال پڑجائے گا۔اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی
پرچمی ایسا وقت آئے لہذا جلد بازی میں انکار کرنے
کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے بل
گاضرورت نہیں۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے بل
اس کے ہر پہلوکا جائزہ لینا ہوگا۔"
اس کے ہر پہلوکا جائزہ لینا ہوگا۔"

ووشيره 94

یم صامندی کا ظہارتو کر دیا تفالیکن دل ہے خوش مہیں تفییں ۔

☆.....☆.....☆

ابھی کی دشتہ تایا جان کی معرفت آیا تھا۔ بات
ابھی کسی فیصلے تک نہیں پہنچی تھی کہ میری زندگی کامنحوں
ترین لیحہ آن پہنچا۔ ابواورا می کسی عزیز کی عیادت کے
لیے ہمیتال جارہے ہے کہ موثر بائیک پرایک قاتل
بس چڑھ دوڑی۔ بینی شاہدوں کے مطابق حادثہ اس
قدرا جا تک پیش آیا تھا کہ میرے والدین کو منبطلے کا
موقع ہی شہل سکا۔ ای ابو مجھے ہمیشہ کے لیے بے
موقع ہی شہل سکا۔ ای ابو مجھے ہمیشہ کے لیے بے
یارو مدوگار چھوڑ کر فلک کے اُس پار جا بسے تو مجھے بھی
موالے کا مکان جھوڑ کر تایا جان کے ہاں منتقل ہونا

تایا جان کو بھی بھی جھ سے انسیت نہیں رہی ہے ۔ ان کے مالی حالات ہم سے بہت بہتر ہتے ہی وجہ کے اس کے مالی حالات ہم سے بہت بہتر ہتے ہی وجہ کی کہ وہ صرف عید شب برات پر ہی ہمارا حال اورال پوچھنے کی زحمت کیا کرتے ہتے ۔ وہ جھے اپنی ہادری کا منہ بند کرنے کے لیے لائے منے ۔ رہی ہی کسرتائی جان نے پوری کردی تی ۔ وہ جھے اپنی بیٹیوں کے لیے تحوست قرار دے کرجلداز جلد بیاہ ویے برتلی ہوئی تھیں ۔ حالا نکہ یہ کسے ممکن تھا جلد بیاہ و سے پرتلی ہوئی تھیں ۔ حالا نکہ یہ کسے ممکن تھا کہ میری موجود گی سے ان کی بیٹیوں کے حقوق کی سے ان کی بیٹیوں کے حقوق کے میری موجود گی سے ان کی بیٹیوں کے حقوق

عصب ہوجائے۔ ''سلیمان احمد تھا تو میراسگا بھائی گرعقل سے بالکل پیدل تھا'' تا یاجان ہر چو تنصدوز ڈاکٹنگ ٹیبل پرچائے کا کب ہاتھ میں آتے ہی اس موضوع پرز ہر افشانی کرنے لکتے تنجے۔

افتتان سرکے مصلے۔ "ساری عمر انکم کیکس جیسے محکمے میں ملازمت کرنے کے باد جوداکلوتی بنٹی کوکرائے کے مکان میں چھوڑ گیا۔ لوگ محج کہتے ہتھے کہ جس روز شہر میں سو احمق مرے ہتھے اسی روز سلیمان احمہ نے ونیا میں

ہی پھوندگرسکا۔ تایا جان کے الفاظ میری روح تک کوچھٹی کر جاتے ہتے گر مجھے نہایت صبر سے کام لینا تھا۔ کیوں کرزندگی نے بھی مجھے دوسرا آپشن دیا ہی نہیں تھا۔ بہت جلد مجھے پربیعقدہ بھی کھل گیا کہ اس ساری سنگ زلی کا مقصد مجھے ذہنی طور پرفہیم سے شادی کے لیے تیار کرنا تھا۔ تائی جان کو مجھے ہے مستقل جان چھڑانے کا بہی ایک طریقہ سوچھا تھا کہ نہیم سے شادی کردی

آتکه کھولی ساری زیدگی ایما تداری کا میڈل

سینے پرسجائے خود بھی ذلیل ہوتا رہااوراولا دے لیے

چنانچہ ایک روز تایا جان نے اپنی مجبور یوں کا رونا روئے ہوئے مجھ سے اس رشتے کی بابت حتی رائے طلب کی تو میں نے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دے کرمسکے کو منتی انجام تک پہنچا دیا۔ فیصلہ تو شایدوہ پہلے ہی کے بیٹھے تھے۔ بس رسی کا رروائی کے طور پرمیری ہاں سننا باتی تھا۔

☆.....☆.....☆ .

کھے ونوں بعد ساوگ سے میرا نکاح نہیم رضا سے کر دیا گیااور دھتی بھی ہوگئی۔

نہیم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہتھ۔اُن کے والد وفات پانچکے ہتھے جہ کہ والدہ کا سامیسر پرمو چود تھا۔ وہ دو بہنوں کے اکلوتے بھائی ہتھ۔ ان کے گھریلومسائل بھی بالکل وہی ہتھے جن سے میں ساری زندگی نبرد آ زمارہی۔شایداسی لیے پیا میر پہنچ کر مجھے اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہوا

فہیم مجھ سے بے حدمحبت کرتے تھے۔وہ اپنی بساط میں رہتے ہوئے میری ہرخواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔میں خود بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی لیکن رہے کہا کٹر دل کوافسردہ کردیا

دوشیره 95

المبی دنوں جہم کے ایک دفتری ساتھی نے اپنا کے مضافات میں نو تعمیر شدہ ہاؤسٹک سوسائی میں کے مضافات میں نو تعمیر شدہ ہاؤسٹک سوسائی میں تضافی ہیں ہے۔ اپنا میں خرید نے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مسئلہ بیتھا تمام ترجمع پوئی کا حساب لگانے کے ہاوجود مارے پاس ای رقم موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی است اوا کی جا سکتی موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی است اوا کی جا سکتی موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی است اوا کی جا سکتی ہیں موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی است اوا کی جا سکتی ہیں موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی است اوا کی جا سکتی ہیں موجود نہیں کے ابتد میں ڈال دیا۔

''میتم کیا کررہی ہو۔ بیرزیور ہی تو ہمارا واحد اٹا ندہہے۔اگرآج اسے سنجال کررکھ لیک گے تو کل ناویدی شادی میں کام آجائے گا۔''

وہ تو شاید اس زبور کے بارے بہت دور کی سویے بیٹے ہے۔ کرنے کی سویے بیٹے ہے۔ کرنے کی سویے بیٹے ان کرنے کی سے بعد ہی انہا ہوتا ہے۔ کے لیے دنیا تھا ۔ میں نے اس کے بعد ہی ان کا موقف توجہ سے بنا اور پھر قریب بیٹے۔ کر جواب دیا:

"سونا بھی بھی غریب کا نصیب بھی بھوتا ہے کہا ان میرف ان جھولیوں میں پھلتا پھوتا ہے جہاں ان برنظر نہیں رکھی جائی غریب تو اس سلسلے میں سندا کا عیبی ہے۔ جب بھی اس کے گھر برکوئی تیا مت تو تی ہے اس کی نظر سب سے پہلے کا نوں کے جھمکوں ، گلے کے ہار اور ہاتھوں کے کنگن پر جائی ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں اور اسے سنار کے حوالے کر آئیس ۔ زندگی نے دفاکی اور اگر قسمت میں ہوا تو اوپر والا پھر سے کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ویسے بھی اس وقت سب سے برا مسئلہ گھر کا فرائے سے جان چھوٹ نہونا ہے۔ گھر بن گیا تو کرائے سے جان چھوٹ نہونا ہے۔ گھر بن گیا تو کرائے سے جان چھوٹ جائیں نہونا ہے۔ گھر بن گیا تو کرائے سے جان چھوٹ میں سیے آئے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی مسئلہ میں بہتا۔ '

گھر بھر کی گفالت نہیم کے ذمہ تھی اور وہ بہت جان فشانی سے محنت کر رہے تھے۔ بیدان کی محنت کا متیجہ تھا کہ صرف دوسال کے اندر انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو بیاہ کراہے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ شادیوں کی تقریب گو کہ بہت سادگی سے منعقد ہوئی گئیں بچر بھی قرض کا سہارالینا ہی پڑا تھا۔ لیکن بچر بھی قرض کا سہارالینا ہی پڑا تھا۔

ونت کا بہیدا پی مخصوص رفتارے گھومتارہا اور یوں زندگی کے دس سال گزر گئے۔اس دوران اللہ نعالی نے ہمیں ایک بیٹی نا دیداور بیٹے قاسم کی انمول نعمت سے بھی نواز دیا۔جب کہ نہیم کی والدہ اور میرے تایا جان اس دنیا ہے منہ مؤڑ گئے۔

ہم اپنی زندگی سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ گو آمدن آئی زندگی سے کافی حد تک مطمئن تھے۔ گو آمدن آئی زیادہ نہیں تھی کہ ہم آسائش میسر ہوتی کیکن اللہ کاشکر تھا کہ بھی اس نے بھو کا نہیں سونے دیا تھا۔ اب ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد اپنے گھر کا حصول رہ گیا تھا۔ ہماری اپنی زندگیاں تو جیسے تیسے گزرہی گئی تھیں گر دل میں بی خواہش ضرورتھی کہ اپنی اولا دکواس ذلت سے بچایا جا سکے۔ اولا دکواس ذلت سے بچایا جا سکے۔

☆.....☆....☆

leb \$ 9600

بالکل خاموش سے ۔ بظاہران کے پاس میری تجویز کو روکر نے کن کوئی معقول وجہ بیس تھی ۔ لیکن میں جانی مرد کرنے کی کوئی معقول وجہ بیس تھی ۔ لیکن میں جانی بھی کہ ان کی روح میں اس بل ٹوٹ بھوٹ کا قمل بہت تیز ہوگیا تھا۔ ان کی جھی ہوئی بلکوں میں ہونے والی تھر تھراہت اس بات کا شوت تھی کہ ان کی آئیوں بیں تو سر پر قرض آئیوں کے بعد انہوں کے بعد میں تو سر پر قرض انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کہ ان کی شادیاں کیس تو سر پر قرض انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کہ ان کی کے بعد بھی چڑھ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کہ ان کی کے بعد بھی چڑھ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کہ کہ شائی کی شادیاں کی شادیاں کی شادیاں کی بھی کا تھا کہ بھی جڑھ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کہ بھی جڑھ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی کے بھینے تھیے اپنے سر سے قرض کا بوجھ اتار بھیکا تھا

کی خودداری اور فرص شناسی کا منہ بولنا شوت تھا۔
قصہ مختصر کا فی بھا گ دوڑ کے بعد ہم لوگ زمین
کا وہ ٹکڑا خرید نے میں کا میاب ہو گئے جس پر
ہمارت خوابول کو جسم حالت میں ظہور پذیر ہوتا تھا۔
تمام ترجع پونجی اور زیور فروخت کرنے کے باوجود
میں ہمارے پاس قم پوری ہیں ہوئی تھی۔ چنا نچہ ہم
نے اپنے دوست کی منت ساجت کرے اُسے قائل
کرلیا تھا کہ باتی رقم دوسال کے اندرا قساط میں اداکر
دی جائے گا۔

-ال مشكل حالات مين اگروه جايت تو مجھ سے زيور

کے کرآ سالی ہے اپنا قرض ا تاریختے تھے اور میں پیہ

قربانی دینے میں ایک بل کی در نہ کرتی مگر

انہوں نے خود اپنے کیے مشکل راستہ چنا تھا۔ جواک

جس روز بیہ معاملات طے پائے ہمارے کھر بیں عید کا ساں تھا۔ سب کے چہروں سے خوش ک کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور بیں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چند مرلے کا پلاٹ کو ک اہمیت نہیں رکھنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس کر سے کا حساس ہی نہیں ہوگا کہ اپنا گھر نہ ہونے پرانسان کو کن اویتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

جب کہ ہے شار لوگ ایسے بھی ہوں کے جنہیں وراخت میں جائیدادیں ملتی ہیں اور وہ عمر بحرخود کو فرعون سمجھ کر بنا ہاتھ یا فرال ہلائے ان کے کرائے ہی کھاتے رہے ہیں۔ لیکن پھرسوچا کہ ابوضح کہا کرتے سے ہے۔ وہ سخے اس میں بھی رب کا گنات کی مصلحت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے وجہ جاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین کر۔

### ☆.....☆.....☆

وقت ایک مرتبہ بھر پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ بلاٹ کی اقساط ختم ہو گئیں تو ہم نے بیاہم مرحلہ طے ہونے پراللہ تعالیٰ کاشکر اوا کیا۔ نہیم بہت پرعزم تھے کہ آیندہ چند برسوں میں ہم ضرور اس قابل ہو جا کیں گے کہ اپنا گھر تعمیر کرسکیں۔

اہے خوابوں کو تعبیر دہے کے لیے وہ اب بھی صحت اب تیزی ہے گرنے گئی تھی۔ میں جب بھی صحت اب تیزی ہے گرنے گئی تھی۔ میں جب بھی انہیں اپنا ممل چیک اپ کروانے کا مشورہ دیتی جواب یہی مانا کہ کام کی زیادتی کی وجہ ہے پچھ تھا وٹ ہوجاتی ہے۔ ویکھنا جب ہمارا گھر بن گیا تو میں پھر سے ہشاش بشاش ہوجاوی گا۔ بیچے اب بین پھر سے ہو تھے چنانچہ میں نے فہیم کواس بات پر برے ہو تھے چنانچہ میں نے فہیم کواس بات پر انہیں سے کی اجازت وے دی وہ اس بات کے لیے دل سے راضی تو انہیں سے ایک اس نو میں نے انہیں سے ایک اس نو کہا کہ اس طرح ہم جلدی رقم جمع کر کے گھر کی تعمیر کا آغاز کر اس سے بین تو وہ نیم رضامند ہو گئے۔ اور یوں میں نے بھی ایک اس سے بھی ایک اس سے بھی ایک اس سے بین تو وہ نیم رضامند ہو گئے۔ اور یوں میں نے بھی ایک فرم میں ملازمت کا آغاز کردیا۔

اب ہم دونوں کو دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اینے گھر کا حصول ہماری زندگی کا واحد نصب العین بن کررہ گیا تھا۔ بظاہر سب بچھٹھیک چل رہا تھا لیکن قدرت کوشاید بچھاور ہی منظور تھا۔



چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اُن کی حالت دیکھ کر ٹوری طور پر چند مہتلے شب تبحویز کیے تصاور خدشہ طاہر کیا تھا کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے۔

ریہ سنتے ہی میری آنکھول کے سامنے اندھیراسا مجھانے لگاتو میں اٹھ کر داش روم میں جاتھی ۔ زندگی مجھ سے ایک نئے امتحان کی منمی تھی ۔ وقت ایک بار پھر مجھ سے قربانی کا متقاضی تھا۔ میں بھوٹ بھوٹ کر رورہی تھی شاید اس لیے کہ میں آئے ہی رولینا حاجتی تھی ۔ ریہ بات مجھے قطعاً محوارہ ہیں تھی کہ میری آئیکھوں کی تی جہم کومزید کمرور بنادے۔

تنہیم جوکہ اپنی بیاری سے لاعلم بھے اس صدیے نے انہیں مزید نڈھال کر دیا تھا۔ ہیں نہیں جا ہتی تھی کہ وہ اس حالت ہیں سرکوں پر نوکری کے لیے مارے مارے پھریں ۔ لہذااب میں انہیں کی نہیں بہانے کھرسے باہر جانے سے روکئے گئی تھی۔ کہان وہ بہت خود دار تھے۔ انہیں یہسب قطعاً اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ خود کو بوجھ بچھنے لگے تھے۔

ایک منع ناشتہ تیار کرنے کے بعد جب میں نہیم کو جگانے کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش کڑے ہے۔
انہیں اس حالت میں دیکھتے ہی میرے ہاتھ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہی میرے ہاتھ ہاؤں کا بینے گئے۔ میں نے فون کر کے فوراً ایمولنس منگوالی۔

ایک روز چھٹی کے بعد میں ابھی گھروا پس پیٹی ای تھی کہ دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے دولڑ کے موٹر بائیک پر موجودیائے۔

''آپ'ہیمصاحب کی اہلیہ ہیں؟'' ''جی ہاں فرمائیں۔'' میں نے کچھ نہ سجھتے ہوئے کہا تو ان میں سے ایک مائیک سے اثر کر

ہوئے کہا تو ان میں سے ایک ہائیک سے اتر کر میرے قریب چلا آبا اور مود بانہ کہے میں بولا:

" بھانی اہم تہم بھائی کے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں۔ چھ درقبل تہم بھائی اچا تک دفتر میں بے ہوش ہو گئے ہتھے۔ ہمارے باتی ساتھی انہیں ایمبولینس میں ہیںتال لے گئے ہیں۔"

" محسوس موا" وه تعلیک توجیل ؟ " مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس موا" وہ تھیک توجیل؟"

ور چرہ زرد پڑ معلوم میں البتہ انہیں ہوش بالکل نہیں تھا اور چرہ زرد پڑ گیا تھا۔اس دفت وہ بیشنل ہمینال میں میں۔ پلیز آپ وہیں پہنے جائیں ۔ہمارے سیشن انچارج نصیر بھائی اس دفت اُن کے پاس موجود ہے۔بس آپ دمرمت سیجھےگا۔''

"جي بهتر ....."

میں نے بھشکل خودکوسنجا گئے ہوئے جواب دیا اورا پیٹے بیٹے قاسم کوہمراہ کے کرگھر سے لگل پڑی۔ نیشنل ہیں اوہاں سے نیادہ دور نہیں تھا۔ہم دونوں نیسی میں وہاں سے پڑو گیٹ پر ہی نہیم کے دوست اور سیکشن انجارج نصیر بھائی سے ملاقات ہوگئی۔وہ نوراً ہمیں تسلیاں دیتے ہوئے ایمرجنسی میں لے گئے جہاں نہیم ایک بستر پر بے سدھ پڑے شے۔

ڈ اکٹر کے مطابق آئیس برین ٹیومرتھا۔ جسے وہ بمیشہ عام سردرد سمجھ کر محلے کے ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے تھے،اب ایک عفریت کاروپ دھار

Copied From Web



## مرجين كها كيل ، موثايا به كاكي

جوخواتین موٹا ہے کو کم کرنا جا ہتی ہیں، ان کو جا ہے کہ وہ مرچوں کا استعال کریں کیونکہ کینیڈ اک



بعد لکنے والی کری مزید کھانے کی خواہش کودور کرتی ہے۔

## أُنْ بِرِيْنَ جِزِلَ آف بِيوْرُيْنَ مَيْلِ سَالِكُمْ بِولِ وَالْمَ تَحْقِيلَ سِافِرِيَ عَالَم ماسلامَ آبا وَكَا التَّخَابِ

مہم کود وہارہ ہستال کے جایا تھیا اور ان کے بہت سے نمیٹ ہوئے ۔مرض پوری طرح اپنے پہنے جماچکا تھا اور اب آپریشن کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر زکا کہنا تھا اب اُن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مرض لا علائ ہو چکا ہے البتدا دویات شہری ہے۔مرض لا علائ ہو چکا ہے البتدا دویات کے متواتر استعال سے ان کی تکلیف میں پھھ کی کی جا سکتا تھی ہے۔

کینسران موذی امراض میں ہے ہے واگر کی کا گھر تاک لیں تو کین کے برتن تک بک جاتے ہیں۔ بیصرف مریض کے لیے اذبیت ناک نہیں ہوتا بلکہ اس کے بیاروں کو بھی وندہ در گور کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کے بیاروں کو بھی وندہ در گور کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی عزیز ترین جستی کو یوں قطرہ قطرہ مرتے دیکھتے ہیں تو خود بھی نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتے ہیں۔

ڈاکٹرنے نہیم کے علاج کے سلسلے میں جن ہاتھ میں آ۔ تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا تھا اس کے لیے خاصی رقم میں لے گئی۔ کی ضرورت تھی۔نہیم میری زندگی کا واحدا ٹانٹہ تھے۔ ہیپتال

ان کے بغیر جینا میرے کیے موت سے بھی برتر تھا الہذا بہت سوج بچار کے بعد بیں نے اپنا بلاٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فہیم نے بلاٹ کی رجسٹری جانے کیا سوج کر میرے نام کروائی تھی۔ میں نے ان کے علم میں لائے بغیرا کی برایر ٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور پھراسی کے توسط سے ایک جفتے کے اندراندر بلاٹ فروخت کردیا۔

اس بات کا اندازہ جھے بخوبی ہو چکا تھا کہ پراپرٹی ڈیٹراورخر بدار نے میری مجبوری ہے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کم رقم کی پیش کش کا تھی تگر مرتی کیانہ کرتی ۔اس وقت مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی ۔ادویات پراٹھنے والے بے پناہ خراجات نے سارے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔اوھرفہیم کی حالت بھی دن بدن بگرتی چلی جارہی تھی اس لیے رقم ماتھ میں آتے ہی میں نے انہیں ایک اجھے ہی بتال میں لئے تھے ہی بتال میں لئے تھے ہی بتال میں لئے تھے ہی بتال

سیتال میں نہیم اکثر مجھ سے علاج پر ہونے



والے اخراجات کی بابت استفساز کر نے رہتے ہتھے مگر میں إدھراُ دھر کی باتنیں کر کے موضوع کو ٹال دیا سرتی تھی۔

ایک شام جب میں ان کے قریب بیتھی باتیں کررہی تھی تو انہوں نے لیحہ بھر کے لیے میری آتھوں میں جھا تکنے کے بعد میراہاتھ تھام لیا اور پر سکون لیجے میں بولے۔

" تم بہت عظیم ہو عالیہ۔ایے وکھ کو فراموش کر کے میرے دکھ کی شدت کم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہو۔ حالانکہ بیہ جانتی ہو کہ موت دھیرے دھیرے میری روح پر قابض ہوتی چلی جا رہی

رونوں تو ایک دوتالب ہیں۔ دونوں آپ۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے بین آپ دوسرے کے بغیر ناممل ہیں۔ بیاری تو جسم کا صدقہ ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بہت جلاصحت یاب ہو جا تیں گے۔ 'ان کی بات من کر میرا دل تیزی ہے۔ میں کا تھا۔

'' بمجھے بہلاؤمت عالیہ۔ میں بحینہیں ہوں۔ بیہ بات میں عرصے سے جانتا ہوں کہ بجھے برین ٹیومر ہے۔''

ان کی زبان سے پیانکشاف س کر کھے بھر کے لیے تو میں سکتے میں آگئی تھی۔

"اگر آپ جائے ہے تو جھ سے چھپایا کیوں؟" جواباً وہ بے دلی سے مسکراکر ہولے۔
"یسوال میں بھی تم سے پوچے سکتا ہوں کہ تم نے میری ہی بیاری کو جھ سے کیوں چھپایا۔لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہتی تھیں کہ جھے یہ خبرین کر تکلیف کہ جھے یہ خبرین کر تکلیف کہ جھے ایسے ہی جذبات میرے بھی تنظیف کینے۔ کچھ ایسے ہی جذبات میرے بھی تنظیف جب ڈاکٹر نے جھے ہرین شیوم کے بارے بھی بین بتایا تھا تو ہیں نے ہمت مارنے کے بجائے اپنی

اورآخری خواہش بہی تھا ۔ سرای وی بلک شاید پہلی اورآخری خواہش بہی تھی کہ مرنے سے بل بین ہم لوگوں کوایک جیست دے جاؤں ۔ میرا خاندان میری آئیکسیں بند ہوتے ہی بے سائبال نہ ہوجائے۔ گر بین ایسانہ کرسکا۔ مجھے معاف کر دوعالیہ۔ میں نیج راہ بین مہیں ہیں ہوں ہیں جوائی کرب کو بین ہوتا ہوں۔ بہت بدنھیب ہول میں جوائی کرب کو بین ایسی بیوی اور بین جوائی کرب کو بین ایسی بیوی اور بین کر اور ماری کا کہ میں ایسی بیوی اور بین کر اور ماری کا کہ میں ایسی بیوی اور داریوں سے فراد حاصل کرنا ہے ہیں گئا ہوں۔ ایشی فرد کے داریوں سے فراد حاصل کرنا ہے ہیں گئا ہوں۔ ایشی فرد کی خوائی کرنا ہے ہیں گنا ہ گار ہوں تہا را اور اپنے بیوں کا گئی تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئے۔ اس وقت تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئے۔ اس وقت تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئے۔ اس وقت تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئے۔ اس وقت تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئے۔ اس وقت تو ضبط کے تمام بندھیں بھی ٹورٹ گئی تھی ۔ بیوں کی طرح دھاڑیں مارکردونے گئی تھی ۔

' میں آپ کو کھے ہیں ہونے دون کی جہم نہ تو میں کسی مرحلے پرخود ہمت ہاروں اور نہ ہی آپ کو حوصلہ ہارنے دوں گی۔میری دنیا تو صرف آپ سے ہے۔ میں ایک مرتبہ پھرلا وارث ہیں ہونا جا ہی

روخیتیں مرتی نہیں ہیں عالیہ جسم خاک سے ل کرخاک ہو جائے ہیں لیکن مجبتیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک خستہ حال قبروں پر بھول دکھائی دیتے رہیں۔ تہہیں بہت حوصلے سے کام لینا ہوگا۔''

وہ جانے مجھے کیا ہے ہے ہمارے تھے اور میں ان کے سینے پرسرر کھے سلسل روئے چلی جارہی تھی۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری مہا۔ پھر جیسے نہیم کے ذہمن کے تاریک پردے پر بجلی می کوئدی تھی

''سنواات مہنگے ہیتال میں توروز بہت خرجہ ہوتا ہوگا ہمارا۔ات میں کہاں ہے آئے تہمارے

ر دورشد زه (100)

بہت قریب بھی جی ہیں۔اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اینے نئے گھر میں شفٹ ہوجا ئیں گے۔ایسا گھر جسے ہم فخر سے اپنا کہ سکیس گے۔' ''انشاءاللہ۔''

فہیم نے مخضر جواب دیا اور پھر نظامت محسوں کرتے ہوئے آئکھیں موندلیں۔

☆.....☆

چند ہفتے بعد ہم کی حالت اچا تک تنولیش ناک ہوگی۔ابان کا زیادہ دفت ہیتال میں گررہ ہاتھا۔
میں انہیں ہرسم کی اذبیت سے بچانا چاہ رہی تھی اسی لیے آئے روز کوئی نیا جھوٹ بول کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچوں کو بھی میں نے تئی سے ہدایت کی تھی کہ اپنی کوئی صورت بید مت بتا کیں ہدایت کی تھی کہ افزا پا او کسی صورت بید مت بتا کیں کر ہمارا پااٹ فروخت ہو چکا ہے۔اب میں نے تہم منظور ہو گیا ہے اور ٹھیکے دار کو پہلی قبط کی اوائیگ منظور ہو گیا ہے اور ٹھیکے دار کو پہلی قبط کی اوائیگ ہوتے ہی تغییرانی کام شروع ہوجائے گا۔انہیں اپنی ہوتے ہی تغییرانی کام شروع ہوجائے گا۔انہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میں نے کاغذیر بنا ہو ہات کا انہیں اپنی امکان کا ایک فرضی نقشہ بھی دکھا دیا تھا۔

جب میں نے جہیم کو وہ نقشہ دکھایا تو اُن کی خوشی قابل دیدھی۔ وہ بار بار مجھ سے تعمیر سے متعلق مختلف پہلو وُں پر گفتگو کرر ہے ہتھے۔

'' اگر میں تندرست ہوتا تو خودسارے کام کی گرانی کرتا۔ بیٹھیکیدارلوگ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے''

وو آپ فکر مت کریں تھیکیدار بھروے کا آدمی ہے۔ میری سہلی کے والد نے ہی اُسے ہمارا کام کرنے کے لیے رضا مند کیا ہے۔''

''جس روز تھیکیدار اپنا کامشروع کرےتم مجھے وہاں لے جانا ۔ میں اپنے گھر کی تغییر اپنی آنکھوں سے دیکھنا جاہتا ہوں۔'' ان کے لیجے میں اس قدر

وقت نے مجھے اسپیغ عزیز ترین شوہر سے جھوٹ بولنا بھی سکھلا ویا تھا۔ میں نے اصل بات گول کرتے ہوئے نہیم کو ایک نئی آس دلائی تو ان کی وریان آنکھوں میں چمکسی آگئی۔

ود کیاتم سے کہ رہی ہو عالیہ کیا ہمیں ہاوس بلڈ تک سے واقعی قرضہ ل جائے گا۔

''جی بالکل بہت جلد۔ میر دونتر کی ایک بہلی کے والد ملاز مت کرتے ہیں وہاں۔ بہت اچھی ایک بہت میری دیاں۔ بہت اچھی ایک بیس میری اس میری اس میری اس میری اس میں میں دی ہے میری اس سلسلے میں ۔ میں نے تو کیس تیار کر کے فائل بھی جمع سلسلے میں ۔ میں نے تو کیس تیار کر کے فائل بھی جمع میروادی ہے۔''

" بہر کیوں نہیں آئے گا۔ اب تو ہم اپنی منزل کے



پائی تھی۔ البنۃ اتنام علوم تھا کہ اس نیک کام میں حصہ لینے والے فہیم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہتھ۔ قاسم ابھی خود بچہ تھا۔ اُسے ان چیز وں کے بارے سی علم نہیں تھا بس غم سے نڈھال آنسوؤں کے نذرانے ہیں کرتاباب کے جنازے کے ساتھ ہولیا اور پھرسیر وں لوگوں کی موجودگی میں نہیم کوسپر دِلحد کر اندا

باپ کا سابیسرے اٹھ جانے کے بعد بچوں کا بھی کوئی برسان حال نہیں رہا تھا۔ نہیم کی بہنیں چند روز بھائی کی موت کا سوگ منا کر واپس لوٹ گئیں تو گھر کی حالت آسیب زودسی ہوگئی۔

ناد بدراتوں کو جینی جلاتی نیند سے بیدار ہو جاتی تھی اور قاسم کوتو جیسے جیب می لگ کئی تھی۔ وہ کتاب کھول کر ہاتھ میں پکر لیتا تھا اور پھراس کی آر میں گھنٹوں کی جہری سوچ میں گم رہتا تھا۔ شروع شروع شروع شروع میں تعمول کی اور پیس تعمول کی اور پس اللہ اس میں تو وہ اکٹر فہیم کی قبر پر جلا جاتا تھالیکن جب واپس بیس تو وہ اکٹر فہیم کی قبر پر جلا جاتا تھالیکن جب واپس بیس تو وہ اس کی خوبصورت آتھوں کی لا لی اس بات کی چغلی کھائی دکھائی دیتی کہ وہ باب کے سر ہانے جیھا دوتار ماہے۔

ان مشکل حالات میں اگر کسی نے میرا بھر بور ساتھ دیا تو وہ صرف میرا ادارہ تھا۔ ہمارے مالک بہت خدا ترس انسان ہے۔ انہوں نے عدت کے دنوں میں ناصرف میری طویل رخصت منظور کی بلکہ تخواہ اور دیکرالا ونسس میں بھی کسی تشم کی کمی نہ آئے دی۔ یقیناً بہا کیا۔ ایسا نیک عمل تھا جس کا اجرانہیں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔

 ہوں۔ ''ضرور چلیں سے ممر ابھی نہیں۔ فی الحال ڈاکٹرز آپ کودہاں جانے کی اجازت بالکل نہیں دیں سے یہ جیسے ہی حالت تھوڑی سنجھلے کی میں خود آپ کوساتھ لے جاؤں گی۔''

خرت می که جھے ای روح تک کھائل ہوتی محسور

"وعدے تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں تہیم۔ میں آپ کو یفتین ولائی ہوں کہ آپ کی خواہش ضرور یوری ہوگے۔"

میں اپنی جانب سے انہیں مطمئن رکھنے کی ہروم کوشش کر رہی تھی۔ جھے یقین تھا کہ مکان کی تغییر کا من کران کے اندر پھر سے زندہ رہنے کا جذبہ پیدا ہو گا۔اگر وہ خود جینے کی کوشش کریں مجے تو موت بھی اُن پر جاوی نہیں ہو پائے گی محر پیرسب میری خام خیالی تھی۔ ہوتا وہی ہے جو کا جب نقد پر لکھے ویا کرتا

اُس رات اچا تک فہیم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر ول نے اُنہیں بچانے کی سرتو ڈکوششیں کیس مکر کون ہے جو وقت اور دیت کوشفی میں قید کر پایا ہے۔ میں بھی نہیں بھول یاؤں گی کہ وہ زات کا پچھلا پہر تھا جب فہیم جھے اور بچوں کو بلکنا چھوڑ کر۔ اپنے خالق حقیق سے جالے۔

وقتی طور پرتوجیے میں اپنا ذہنی تو ازن ہی کھو بیٹھی متی ۔ میں لا کھ جتن کرنے کے باوجودا پی زندگی کا وہ مضبوط ترین سہارا کھو بیٹھی تھی جس نے مجھے حقیقی معنوں میں جینا سکھایا تھا۔ جو میری زندگی کا حاصل معنوں میں جینا سکھایا تھا۔ جو میری زندگی کا حاصل

ہے۔۔۔۔۔ہے۔ فہیم کی مذفین قریبی قبرستان میں کر دی گئی۔قبر کے لیے جگہ کیسے اور کس نے منتخب کی میں نہیں جان

Copied From Web



کے لیے باپ کی یا دوں سے چھٹکارا حاصل کرناممکن نہیں ہے۔لیکن میں ریجی نہیں جا ہتی تھی کہ میرے بچےا ہے ماضی کی یا دوں میں کھوکر مستقبل سے غافل ہوجا نمیں۔

گھر کا انظام ہوگیا تو اس سے ایکلے روز میں نے قاسم اور ناویہ کو ہمراہ لیا اور ہم نہیم کی قبر پر پھولوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قبرستان روانہ مراکز

عدت ملی ہوئے کے بعد میں پہلی مرتبہ شوہر کی قبر پر جاری تھی۔ میرے ہاتھوں میں سنگ مرمرے بنا ہوا ایک چھوٹا ساکتبہ تھا جس پر'' بیت افہیم'' لکھا ہوا تھا۔ میں بید بہیم کی قبر پر لگانا ہوا تھا۔ میں بید بہیم کی قبر پر لگانا جوا تھا۔ میں بید بہیم کی قبر پر لگانا جاری تھی ۔ اس کی میں ایکھے دنوں کی بیاویں کسی فلم کی طرح مناظر بدل رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تیوں طرح مناظر بدل رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تیوں فر سیان کے قریب بینچے تو وہاں کا منظر دیکھتے ہی ہمارے میں اور کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہیں ہی تارہ ہوا کرتی ہیں۔ ہوا کرتی ہیں ہی تارہ ہوا کرتی ہیں۔ ہوا کہیں اس مقام پر پر سرئے کو کشادہ کرنے کے لیے ہیں تیروں کو مسیار کیا جاچا تھا۔

و میمان و قبر هی میرے شوہری سیکیا ہے ہے سب کہاں ہے میرے شوہرکی روئے زمین پر آخری نشانی۔''

ر منظرد کیھتے ہی ہیں قریب کھڑے اس محص پر برس پڑی جومزدوروں کو کام جلدی نمٹانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کررہا تھا۔ میرے لیجے کی لڑ کھڑا ہٹ اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے اُس نے لمحہ بھر کے لیے تو نف اختیار کیا اور زم لیجے میں بولا۔

منے سے وطف استیار ہے اور کرب کا احساس ہے بہن الکی سیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حکومت بی نے تو سال بھر پہلے ہی قبرستان انتظامیہ کواس جانب مزید قبریں بنانے سے منع کر دیا تھا لیکن بد بخت

سورکن لوگوں سے پینے ہو رکر یہاں قبریں گھودنے
سے باز نہ آئے۔ سرک بننا بھی ضروری تھالہذا چند
روز قبل ہم نے ایک خصوصی احازت نامے کے تحت
قبر کشائی کر کے ان تمام کیے گھروں کے مکینوں کو
قبرستان کی بائیس دیوار کے ساتھ شقل کر دیا ہے
اس موقع پر جن قبروں کے ورٹا کا علم قبرستان
انظامیہ کے ذریعے ہوسکاان کواطلاع بھی کردی تمی
تقی آپ کے شوہر کی قبریقینا ان لوگوں میں شامل
ہوگی جن کے بارے ہمیں کوئی سراغ نہل سکا۔''

کے کیے تیار نہیں تھا۔ درجن بھر تازہ قبروں میں ہے'' بیت النہیم'' کون ساتھا۔شہر خموشاں کے ان گئت مکینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں تھا جواس کی چوکھٹ تک میری راہنمائی کرسکتا۔

''کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے ہم دونوں نہیم احمد ……ہم جیتے جی مرکعے اور تہمیں مرنے کے بعد بھی ایک گھر میں رہنا تھیب نہوسکا۔''

بعد کا میں میں سے اسپینے مطلقے ہوئے دم کو بھال رکھنے کے لیے گہری سانس کی اوراُن سب قبروں پر تازہ بھول نجھا در کرنے گئی جن میں سے کوئی ایک گھر'' بیت القہیم'' بھی تھا۔

☆☆.....☆☆

رورشیزه(103)





اُس نے تھوک نگل کر ختک ملق کور کرنا چاہا، وہ بے پناہ بے لیے میں گھری ہوئی مخت ۔ اُس کی خوبصورت سیاہ تھوں ہے آ نسو بہنے گئے۔ ہر طرف جیسے اندھیراسا چھا گیا۔ اُس نے گھبرا کرسرا تھایا تو آسان پر گہرے سیاہ بادل .....

## ایک ایمان افروز، یا دگارکمل ناول

کشاده وسیع مندر میں انبانوں کا جم غفیر دم سادھ بیٹھا تھا۔ تمام لوگ آ تکھیں بند کیے، ہاتھ جوڑ ہے مورتی کے سامنا حرام سے بیٹھے تھے۔
استے لوگوں میں صرف وہی تھی جو بیرونی دروازے کے باس دیوارے ٹیک لگائے، آرام دہ انداز میں بیٹھی، تھی لوگوں کو اور بھی سامنے موجود بری مورتی کو دیکھتی۔

وہ سب ہے ہے نیاز اپنے ہی دھیان میں پینے میں کہ ایک دم اس نے دیکھا، سامنے آگ دیک انٹی تھی، جومورتی سے ہوتی ہوئی آ ہستہ آ ہستہ آگے بڑھ کر دہاں موجودلوگوں کواور درود یوارکوا پی لپیٹ میں لےرہی تھی۔

وہ اکھی اور درواز ہے ہے باہرنگل کر بھا گئے گی،
اندھادھند بھا گئے ہوئے اُس کے بال کھل کر بیشت
پر بکھر گئے ہے، سفید دو پٹا سر سے ڈھلک کر شانوں
پر آگرا تھا اور آ دھاز بین پر گھٹ تا جار ہاتھا۔
وہ سرتا یا مکمل سفید لبادے میں ملبوں تھی،

بھاگتے بھاگتے اس کے ننگے بیروں کو کانے ، بیتر لہولہان کررہے تنے ، گروہ ہر در د..... ہر نکلیف ہے ، بے نیاز ہوکر بھاگ رہی تھی ،معااے کچھ غیرمعمول سااحساس ہوا تو وہ ہا بیتے ہوئے رُک گئی۔

سائس بری طرح بھولا ہوا تھا۔ اُس نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑا کیں ، ہرطرف مٹی ہی مٹی تھی۔
تاحد نگاہ تک بھیلاصحرا، نہ کوئی انسان ..... نہ چرند، پرنداور نہ ہی بیاس بجھانے کو پانی تھا۔ بری طرح سے ہائیج ہوئے وہ زمین پر دو زانو سر جھکائے گرتی جلی گئی، سیاہ لیے بال پشت اور جھکے جہرے کو مکمل چھیا ہے ہوئے ہوئے سے ،شانوں پر پڑا دو پٹا چیز ہوا ہے ہوئے سے ،شانوں پر پڑا دو پٹا چیز ہوا ہے ہوئے سے ،شانوں پر پڑا دو پٹا چیز ہوا ۔ تیز ہوا ہے ہوئے ایک ایک انسان کے ہوئے اور جھکے اس بھر بھڑ اربا تھا۔

اُس نے تھوک نگل کر خشک حلق کور کرنا جاہا ، وہ بناہ ہے ہیں میں گھری ہوئی تھی۔ اُس کی خوبصورت سیاہ گھورا تکھول سے آنسو بہنے لگے۔ ہر طرف جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ اُس نے گھبرا کرسر اُٹھایا تو آسان پر گہر کے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور

(دوشدن 104)



الأرات كويس نے عجب سيناد يكھا يا وہ كھوتے ميسة بي ريسة موني موني بوندين برسي لكين جوتير کھوئے سے کہتے میں کہتے ہوئے کچھ پریشان ک بارش میں بدلتی چکی کئیں۔

ہرسو جیماجوں ہینہ بریں رہا تھا۔ اُس تا حد نگاہ تک تھیلےصحرا ہیں وہ اسلی تھی۔اُس کےسواکوئی ذی روح وہاں موجود نہتھا۔

أس نے منہ کھولا اور آسان کی طرف آسکھیں بند كرك چېره انفايا۔ يائي بے حديثها تھا اور مينڈا تھي .....ده خوب سیراب ہوئی۔اُس کی بیاس بجھ کئی تھی۔ اُس کی آئکھ تھلی تو وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ چرے پر بینے کے نتمے نتمے قطرے دمک رہے تھے۔ بے کیسا سینا دیکھا میں نے؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیضتے ہوئے وہ عجیب وغریب خواب کے متعلق سو جنے اللی جس نے اُسے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔

كا بح كے ليے تيار موكروہ فيج آئى، بورا كھرانا ڈا کمنگ تیبل پر ناشتے کے لیے موجود تھا، وہ بھی الماموشي سيهاي مخصوص تشست يربينه كني مبریندرستکھ نے بیوی کی سمت سوالیہ انداز میں ديكها أس في كنيه ها جيكا كرااعلى كا اظهاركيا \_

د یا نندستگھے اور <sup>00 تب</sup>می کے درمیان بھی خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تفاتہ ہرایک آج کل اس کے اطوار کی تبدیلی پر چونک رہا تھا۔ پاس ہی دومستعد ادر مؤدب کھڑی ملاز ماؤٹ میں ہے نسبتا کم عمر ملازمہ آھے برحی۔

" میں خود لے لول گی۔ "وہ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ " جی جھوتی کی بی ہے" نتاشا سر جھکائے ادب سے کہد کر چھیے جا کھڑی ہوئی۔اُس نے گلاس میں جوں انڈیلا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی رہی۔ '''وجیتا ہے طبیعت تو تھک ہے؟'' سریندرستکھ نے محبّت سے اکلوتی بٹی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی، جیسے پچھے سوچ رہی ہو\_

د کھائی دی۔ " سینے تو ہرمنش ریکھتا ہے، سینے دیکھنا جیون کی نشانی ہے،اس میں اتنافکر مند ہوئے کی کیا ضرورت

ہے۔'' وہ ہنے، باتی سب نے بھی ہنس کراس بات کو اُس کے بچینے پرمحمول کیا تھا۔وہ خاموش رہی۔ \_\_

'' مس وجیتا ، آپ کب سے اتنی بردی ہو کئیں کے سپنول کے بارے میں سوینے اور فکر مند ہونے لکی ہیں؟"' پر کاش نے اُس کے جیکتے سفید چہرے

يرمسكراني نظرد اليتے ہوئے كہا تھا۔

'' بڑی ہونے کا تو معلوم نہیں، پر مجھدار ضرور موکی موں یے اس نے ناگواری سے جواب دیتے ہوئے اکسیکھی نظر پر کاش پرڈالی تھی۔

''ادہ رتیلی!!'' اُس نے جیران اورخوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ وجیتا کے ماتھے پریل یر کئے ،مگروہ خاموش رہی۔

" بندنی! بریا ہے کہو کانے سے لیٹ ہورہے میں۔'' وہ کری دھکیل کر کھڑی ہوئی اور بلیٹ کر درمياني عمركي ملازمه كومخاطب كياب

'' بی بی جی! پریانی بی کہدری تھیں، آج وہ کا مج مہیں جا تمیں گی۔' وہ سر جھکائے ادب ہے بولی۔ "او کے ابوری باڈی، پھر ملتے ہیں، گڈیائے!" أس نے بیک گلے میں لٹکا یا اور ہاتھ ملاتی بلیث تی، ہاتی سب جواب دے کرناشتے کی طرف دوہارہ متوجه ہو گئے تتھے۔

يركاش كى بے تاب نگاموں نے دجيتا كے سياه محصور بالول والے نازک سرایے کا ،منظر سے عائب ہوجانے تک پیچھا کیا تھا۔

ٹھا کر گودند داس سنگھ گاؤں کے بلائٹرکت غیر

سروار مند افراد کے اور کی جوشرورت مندافراد کے ہروفت کھی رہتی ۔ بے شار زمینوں وجائرداد کے مالک ٹھاکر جی گاؤں کی مشہور اور نمایاں شخصیت منتھ ۔ راجبوت خون کی آن بان کے ساتھ وہ ایک انتھے انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملاز مین اور زمینوں پرکام کرنے والے بے شارمزار سے ہروفت رمینوں پرکام کرنے والے بے شارمزار سے ہروفت ان کی خدمت کے لیے چوکس رہنے۔ ٹھاکرائن بھی اُن کی خدمت کے لیے چوکس رہنے۔ ٹھاکرائن بھی مملی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی محلی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی محلی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی محلی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی محلی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی محلی عورت تھیں، اُن کے دیہانت کے بعد حو ملی کی وہ کھولے اُن کو بعد بھی حو ملی اور محلی کے ایک کی بعد بھی حو ملی اور محلی کے ایک کھولے اُن کے بعد بھی حو ملی اور محلی کے ایک کھولے کی دیہا کی بعد بھی حو ملی اور محلی کے بعد بھی حو ملی کے بعد بھی کے بعد بھی

زمینوں کا خیال رکھتے ہتھے۔ سال میں ایک آدھ بارٹھا کر کے دونوں ہیئے اور بھی بھارساتھ میں ہوی ہیچے چھٹیاں گزارنے آجاتے۔دونوں ہیٹے اعلی تعلیم یافتہ اوراجھے سرکاری عہدوں پر ہتے اور ہیوی بچوں کے ساتھ شہر کی بروی کوٹھی میں مقیم ہتھے۔

بوے بیٹے دیا ندسکھ کی بیوی کشمی، بیٹا پرکاش اور بیٹی پریا، جبکہ چھوٹے بیٹے سریندرسنگھ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی وجیتا جو پریا کے ساتھ کالے بیں ذریعلیم کی۔
پرکاش تعلیم کمل کر چکنے کے بعد فارغ تھا اور یہ فارغ وقت انجوائے کررہا تھا۔ باپ اور چچائے بھی اس لیے برنس بیں ہاتھ بٹانے پرز ور بہیں دیا تھا کہ کیجھ ہی وقت میں جب ذمے واری پڑے گی تو آئی کی ساتھ زندگی کے ون بول یہ خوشحال گھرانا ایک ساتھ زندگی کے ون بے فکری سے گزار رہا تھا۔ اس بات ہے برخبر کے اک قیامت اُن کی منتظ کہ می تھی۔

ہے۔۔۔۔۔ہیٰ۔ وہ گھر کے بردے کمرے ہیں موجودتھی ، جو بوجا باف کے لیے مخصوص تھا۔ بھگوان کی مورتی کے سامنے کھڑی وہ سلسل اُسے کتی جار ہی تھی۔

" البورادیش ان مورتیوں کی بیرجا کرتا ہے، کیافا کدہ مواس کا؟ اپنے ہاتھوں ہے بتا کرسجاتے ،سنوار ہے ہیں، ہم اِن ہیں، اِدھر لے کرآتے جاتے ہیں، ہم اِن کہ میں اُنٹا یہ ہمار مصاح ہیں ۔۔۔۔۔ کتنے بیوتوف ہیں ہم ۔۔۔۔۔۔ ہم اُنٹا یہ ہمار مصاح ہیں ۔۔۔۔۔۔ کتنے بیوتوف ہیں ہم ۔۔۔۔۔۔۔ ہم اُنٹا ہوراس میں بستے منش، حیوان، ہم ہے جان بتوں کو ان سب کی دجہ بیجھتے ہیں۔ میں اسی وقت حان بتوں کو ان سب کی دجہ بیجھتے ہیں۔ میں اسی وقت اسلیم میں اِس مورتی کو ماروں تو کیا یہ مجھے سزا دے اسکیلے میں اِس مورتی کو ماروں تو کیا یہ مجھے سزا دے اسکیلے میں اِس مورتی کو ماروں تو کیا یہ مجھے سزا دے گیا؟ یہ اِنٹی مددکر سکے گی؟"

ی بیا بی بردستان اور خود کو مجھے ہے پیا پائے گی؟ وہ آگے بڑھی اور زورکا ہاتھ مورتی کو مارا اسسانیک منٹ سسد دومنٹ اسکی بل گزر گئے ۔۔۔۔ وہ انتظار کرتی رائی کہ متورتی اس سے بدلہ نے یا اُس کو شخت سزا دے ، مگر وہ اُس طرح اپنی جگہ ایستا دہ رہی ۔ اُس کے کانوں میں اُس طرح اپنی جگہ ایستا دہ رہی ۔ اُس کے کانوں میں اُس اُس کی کانوں میں اُس

"ابرامیم کی قوم اور والد بت پرست بھی۔آئ نے بہت سمجھایا، گرنہ مانے۔آپ نے موقع باکر سارے بہت توڑ دیے، کلہاڑی اُس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی، تاکہ اُن لوگوں کا خیال بڑے بت کے میں لٹکا دی، تاکہ اُن لوگوں کا خیال بڑے بت کی طرف ہو۔''

'' تم جا ہوتو سور ہُ انبیاء میں بیہ بورا واقعہ پڑھ سکتی ہو۔ جن مبھی نہیں چھپتا۔''

وہ اب جارحانہ تیور کیے آ کے بردھی اور مورتی کو بیجانی انداز میں زورزور سے ماریے گئی۔

المنتيجاة خودكو!ا كرتم مجفكوان بهوتو ، بيجاد خودكو <u> بچھے مزاد و، مزاد و بچھے .... بتم سن تہیں رہے؟ بدلہ لو</u>

> ُ وہ مورتی کو ماریتے ماریتے تڈھال ہوگئ۔ ہاتھ رو کے اور دوقترم چیچھے ہٹ گئی۔

> '' کیسے بھگوان ہوتم۔'' وہ افسوس اور ملامت ے ، دونوں ہاتھ اُٹھا کرمورٹی کو تیکتے ہوئے بولی۔ '' وہ سہی کہتی ہے ۔۔۔۔۔تم بھگوان نہیں، دھوکا ہو ..... ہماری آتھوں پر بندھی پٹی ہوتم! وہ روتے ہوئے تڑھال ہی زمین پر دوزانو بیٹھ گئے تھی۔

> يار بني بني كودُ هوند تي موئي آئي ، اندر ذراسا جها نك کر و یکھا، اکلونی بیٹی مورنی کے سامنے گھٹنے مٹیکے سر جھائے بیٹی نظرآ کی تھی۔وہ خوشی ہے مسکرائی۔

راجپوت خاندان کی نئیسل اپنی ربیت روایت اور تربب سے دورہیں رہے تھے۔ براھ لکھ کر، نے دور میں داخل ہو کر بھی وہ اسپتے بروں کے روایات پر ملل بیران مے طمانیت بحری بحریور مسکرا بٹ چرے برسجائے وہ ملیٹ کئی تھی۔

وہ تیزی سے سیرهیاں اُترتی بنیج آئی، سامنے بی برکاش کے کمرے کا درواڑہ کھلا ہوا تھا۔

'' جَكُر ما بِرِي آڳ ہے۔'' چِنَجُهاڑتے ہوئے میوزک کی آواز باہر تک آر ہی تھی۔

''بیبوده حص به'' وه نفرت سے زیرلب بردیزالی۔ ہاتھ میں بوتل بکڑے بگن سے نکلتے پر کاش نے آ خری سیڑھی کے پاس کھڑی کزن کو بہت ہے باکی

ليمن كلر كاامبريلاشرك يإجاما اورساتحويزا سا دویتا پینے، اُس کاحسن دوآ تشه ہور ما تھا۔ساد کی میں تجھی وہ غضب ڈیھار ہی تھی۔

یر کاش نے اُس کے پاس آتے ہوئے ہونٹ

وجیتائے اک نفرت بھری نظراس کے چہرے

'' ہماری خوش بھی ..... وجیتا دیوی نے آج اینے درش کروائے ہیں۔''وہ خوشد لی ہے ہنیا۔ كمرے كے كھلے دروازے ہے بے بہتكم شور اب بھی بلند ہور ہا تھا۔ اس نے کچھ کہا تہیں ، اک خاموش نگاہ ہے برکاش کے ہاتھ میں موجود بوتل کو دیکھا۔اوراس کے دل میں اُس کے لیے نفرت

" کھر کو جانے کیا سمجھ رکھا ہے اس گھٹیا مخص نے۔آج تک بابایا جیانے یوں کھریس کھلے عام شراب مہیں نی ، اے جانے کیوں اتن کھی تھوٹ دے رکھی ہے۔ 'وہ اک شعلہ بارتظراس پر ڈال کر -30% 2 1

° آخر کب تک بھا گو گی و جیتا ریوی!'' وہ اس کی بیشت کو گھور تامسکرا یا تھا۔

''سائرہ تم ہے کالی شرمندہ ہے، وہ معانی مانکنا جا ہتی ہے۔'' فاطمہ جو دجیتا کی اسکول لائف سے فریند تھی،اس کےسامنے آئی۔

وجيتانے أس كے عبايا ميں جھيے نازك ومصفا سرايه يكود يكهاب

ساہ دویئے کے بالے میں اس کا مبیح جرہ لو دے رہاتھا۔

باوجود دونوں طرف ہے ہم مذہب اڑ کیوں کے لعن طعن کے ..... ایک ہندو اور ایک مسلمان لڑ کی کسے اک دوسرے کے لیے بہتر دوست ٹابٹ ہوسکتی ہیں، مگر وجیتا اور فاطمہ بغیر ندہب کو ورمیان میں لائے بہت خوبصورتی سے بدیر خلوص رشتہ نیماتی جلی، آئی تھیں اور اب بھی نبھار ہی تھیں \_

سائزة، قاملمه اور وجينا كاخ لان ين ميتهي تھیں ۔ فرہب اور اُس سے وابستہ دیکر چیزوں پر ہات آئی تو وجیتا نے اسے ندہب کا تمزورسا دفاغ کیا۔اس کا اینے قد ہب کی حمایت میں بولنا غضب ہو گیا،سائرہ جذبابی ہوگئی۔

"اسلام، عالمگیر، تمل اورالهای دین ہے، جبکہ منزومت ضرف مندوقوم تك محدود ب-اسلام توحيد کا درس دیتا ہے،جبکہ ہندومت بت پرسی کا خواہاں ہے۔ ہمارے مدہب میں برقوم کے لیے پیمبرآتے رہے، جبکہ تمہارے ہاں کوئی پیجمبر یار ہبرہیں۔ مرسولية جيسي شخصيت جاريء رسول اور أن بر الهامي كمّاب قرآن نازل ہوئي جو تا قيامت رہے کی۔''اُس کا چرہ غصے ہے سرخ پڑر ہاتھا۔ وجيَّا أَس كاطيش بعراانداز به كَارِكَا سي ديم من ره كي -'' جبکہ تہارے مذہب کی نام نہاد کتابیں جار ويدون پرمشتل .....انسانی ہاتھوں کی کلمی ہوئی ہیں اور وفنا فو قناان میں تبدیلی کی جاتی ہے۔اس میں عورتوں کو ٹانوی درجے کی انسانی مخلوق کہا گیا ہے اور رپیر بتایا گیا ہے کہ عورت ذات ہے وفاء احمق اور منافق ہوتی ہے۔ اسلام عورتوں کو بورے جفوق اور میراث میں حصہ دیتا ہے، جبکہ ہندو مت میں عورت کا کوئی حق ہے نہ میراث میں کوئی حصہ ..... ' وہ بولنے برآئی تو

'' خود پر قابور کھو، کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں آ ؤ!" فاطمہ نے وجیتا کے دھواں ہوتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ سائرہ کو بازو سے پکڑ کر

'' حی*ھوڑ و….. بیش کو*ئی ح*ھوٹ نہیں بول رہی*، اس میں کوئی بھی لفظ حجھوٹا ہوتو بہٹا بت کرے۔'' اُس نے وجیتا ہے نگاہیں ہٹا کر فاطمہ کو گھورا اور اینا باز و اُس سے چھڑا کر دوبارہ و جیتا کی س**ت رُخ** موڑا۔

المنطق وبيتاكا المتنهي يستفا المركود بكاما " كال-" فاطمه سنة مربلايا ـ أس كى خاموشى كورضا مندى جان كر فاطمه نے میجه قاصلے پر کھڑی سائرہ کواشارہ کمیا۔ وہ تیزی سے پاس چلی آئی،مبادا وجیتا کا اراوہ

بدل نەھائے۔ ''سوری دِ جیتا، میں نے تمہارادل دکھایا،اللہ کہنا ہے كعبدتوڑ وومكر كسى كا دل ندتوڑو، آئى ايم رئيل سوری ۔ 'وہ بہت شرمندہ تھی۔

و جیتا بہت حیران ہوئی۔

" میں نا*راض تو تہیں ، بلکہ <u>جھے</u>تو وہ* بات یا دہی تہیں تھی کئہ ہمارے ورمیان کوئی بات ہوئی تھی۔'' وجيتا كالهجه سجاني كأغمازتهابه

''تم بہت الیمی ہووجیتا سریندرستگھ۔''اُس نے خوش ہو کر وجیتا کا پورانا م لیا تھا۔

'' احیما؟ مگر میں تو مجھی تھی کہ بہت بری ہوں میں۔ 'وہ شرارت ہے متبسم کہے میں بولی۔ '' اوه تھینک یوسوچ ، وجیتاتم نے بچھے معانب كرديا، مين بهت خوش مول ـ' وه والهانه خوش سيم

آ کے بڑھی اور اُس کے کے لگ کی۔

فاطمه نے حیران حیران می وجینا کومسکرا کرد یکھا تھا۔

گھر آئے کربھی وہ اُ بھی اُ بجھی اور جیران کھی۔ كيا اسلام انتابي امن يبنداور محبت كرنے والا

ے ہے۔ مستنی شرمندہ تھی وہ .....اور جب میں نے اُسے اُسے کا مندہ تھی اور جب میں اُسے اُسے معاف کیا تو کیے بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ کتی بروی بات نے خود کو غلط سیجھتے ہوئے دوسرے منتی ہے معافی ما تگیا، اپنی انا کو کیلنا۔ وہ سیح لفظوں میں متاخر نظرآ رہی تھی۔

أيسے بےساختہ وہ دن یا دآیا تھا۔

و فی منانی تو ملاحظہ کرے کوئی محر منگ! فاظمہ نے اُس کے جواب پراپنا بیک اُس کے کندھے پر مارا۔ سائر ہ قبقہدلگاتے ہوئے اُنٹی تھی۔ مارا۔ سائر ہ قبقہدلگاتے ہوئے اُنٹی تھی۔

وہ آج کا واقعہ سریندر سنگھ سے شیئر کرنے آئی، جواسٹڈی روم میں تھے۔

وجیتا کود مگھر کرانہوں نے ہاتھ میں بکڑی کتاب سرعت سے دراز میں یوں چھپائی تھی گویا چوری کرتے بکڑے گئے ہوں۔

اس نے اپنے مایا کے انداز میں کھے غیر معمولی بن محسول کیا، آج سے پہلے ایسا بھی تہیں معمولی بن محسول کیا، آج سے پہلے ایسا بھی تہیں ہوا تھا کہ انہوں نے وجیتا سے یا اُس نے سر بندر سنگھ سے کوئی بات چھیائی ہو۔ اُس نے اسپے چیا اور پوری قیملی کے مردوں سے ایپ یا ب کو جمیشہ مختلف مزاج کا دیکھا تھا۔

وہ بہت محمل مزاح اور انتھے انسان سے۔ عام مردوں کی می تیزی بھی اُن کے مزاح کا حصہ شدر می تھی۔ یہی وجد تھی کہ وجیتا ایسے باپ سے بے حدقریب تھی۔

رسی ہاتوں کے بعد وجیتا نے اُن کوسائرہ کی معافی کا بتایا، ہاتی کی روداد وہ پہلے ہی اُس کی زبانی سُن چکے ہتھے۔

'' میں نے اپنے پورے جیون میں جینے بھی مسلمان دیکھے، اُن کا اخلاق بہت بلند ویکھا، سائر ہ سلمان دیکھا، سائر ہ نے بھی جو بچھ کہا، وہ ند ہب اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام امن پہندا در محبت وعزت دینے والا بذہب ہے۔ بچھے فخر ہے کہ میری بیٹی کواتے ایجھے دوسیت ملے۔ میری اِچھا ہے دہ تمہارے اخلاق سنواز نے میری اِچھا ہے دہ تمہارے اخلاق سنواز نے میں ضرور مدد دیں گے۔' اُن کے لیج میں سچائی کا میر پورس تھا۔

وجیتا برآج جیرت ورجیرت کے راز منکشف

الہمارے مدہب میں جانور کی پوجا ہیں گی ۔
جاتی، ہر طال جانور ذرح کرنا جائز ہے، جبکہ ہندو
مت میں نہ صرف گائے کی پوجا کی جاتی ہے بلکہ
اُسے مقدس مجھا جاتا ہے اوراُسے ذرح کرنا بھی گناہ
سمجھا جاتا ہے۔ میں اگر مزید کہنے برآئی تو تم اپنے
کان بند کرلوگی .... یا اپنا منہ چھپالوگی۔' اُس کے
لیج میں تفحیک کاعضر شامل تھا اوراس آخری جملے کی
تیزی پراُسے بعد میں بہت افسوں ہوا تھا۔
وجیتا خاموثی ہے اُسے دیکھی رہی۔

''اب جواب دو ....! کیوں، لاجواب ہوگئیں نا؟'' وہ مسخرانہ کشی۔ دجیتااب بھی خاموش تھی۔

وجینااب کی حاموں ہی۔ سائرہ منتظر تھی کہ وہ اپنارڈ مل دکھائے ، مگراس کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب وجینا سکون سے اپنا بیک اُٹھا کرآ ہمتگی ہے اُٹھی اور اُس کے پاس سے سن کہ جائے،

گزر کر چلی گئی۔ ''افسوس ہےتم پر، یقین نہیں آتا، میری چازاد بہن ہو۔' وہ ملامت بھری نظروں سے اُسے دیکھتی تاسف سے بولی۔

'' مجھے بھی افسوں ہے، شاید میں پچھ زیادہ ہی یول گئی۔'' اُس کا غصہ وجیبا کا مجل دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔

و شاید میدم! یقینا آپ یکھزیادہ ہی بول گئی ہیں۔ وہ اُس کے کندھے پردھپ رسید کرتے ہوئے بولی۔

'' ویسے تقریر کافی اچھی تھی ، کہاں سے سیکھی؟ بلکہ رقی ''اس نے سائرہ کوشرمندہ اور پریشان دیکھ کربات بدلی۔

کربات بدلی۔ ''کسی کتاب میں ہندو ندہب کے بارے میں بڑھا تھا، شکر ہے آج کام آگیا۔' وہ بھی شرمندہ شرمندہ ی مسکرائی۔

Copied From Web



موتى مؤيائل سي توجه مناكر ممل يركاش كي طرف ا مور سے مقصہ سائرہ کی معالی اور پھرائی سے باہ کا دوسرے دھرم کی حمایت میں بولنا۔ مرکوز کی تھی۔

'' چیااور باتی فیملی مبرتومسلمانوں کو بہت بُرااور گھٹیا کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا پرجار کرنے والمفخود مرمنش ہیں، اُن کو بہت برے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔' وہ واقعی جیرت زوہ تھی۔

· ''مین کیا که سکتا هون مهرمنش این سوچ میں خود مخارے، ہم نسی کی سوچ پر پہرہ تو مہیں بھا سکتے۔ بميں خودکوا ورائی سوج کو شدھارنا جاہیے اورلوگ کیا كہتے ہيں اس سے سروكار مبين ركھنا جائے۔" انہوں نے اپنی معصوم اورا مجھی المجھی سی بیٹی کا چبرہ تقیبتھیا یا اور : بهت خوبصور کی سے مبہم ساجواب دیا تھا۔

'' بریا مجھے لگتا ہے، میں وجیتا کو چاہنے نگا ہوں ، ہر وفت اُسے ہی سوچتا ہوں، کیا کیہ پیار کمیں؟' یر کائل بہن کے سامنے بیٹھا اپنی بدلی ہوئی کیفیات بیان کررہاتھا۔

" جہر اوس مینے کسی خوبصورت لوک ہے جا ہت ہوجانی ہے بدکونی نیامرض تو جیس ۔ ' وہ اک بل کے لیے موہائل سے توجہ مثا کراس کی طرف مسخراندنظرول ہے دیکھتے ہوئے بولی۔

'' وہ تو ٹائم یایں ہوتا ہے اب کی بارمعاملہ الگ ہے۔''اُس نے معصومیت سے اپنی مجبوری بیان کی۔ وجیتا پریا ہے ملنے ہوئی تھی، مگر اپنا نام سُن کر وروازے میں ڈک گئے۔

۔''وہ تہارے وام میں آئے والی جیں۔'' وہ لايزواني نظيرولي\_

مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ہوں اور سب سے بڑھ کراُس کا کڑن ہوں۔''اب کے اُس کے کہتے میں واضح غرور جھا کا۔

'' کی تم میں تہیں ، میرے بھائی!'' وہ سیدھی

''اس میں پیرخو بی ہے ہی تہیں ، بہت سیدھی اور معصوم ہے، اپنی کزن۔ اس میں اگر اتنے کشس ہوتے تو اب تک ایک جھوڑ دس کو پھانس چی ہوتی ، تمراقسوس کے اُس میں بیاضائی خوبی ہے ہی جیس سو اُس پر اپنا وقت ضائع مت کرو!'' اُس نے مخلصانه مشوره دباب

" بونہدا إن اضافي خوبيوں كے ليے تم بى كافى ہوا'' برکاش کا انداز صاف نداق اُڑانے والا تھا۔ برياطيش مين آگئ-

''میں اس معاملے میں تمہاری مدونیس کرسکتی۔' أس نے صاف ہری حصندی لہراتی اور دوبارہ دراز ہوکرموبال کی طرف متوجہ ہوگئی۔

وجیتا کے بورے وجود میں غصے اور تفرت کی اک تیزلهرائقی۔ وہ عم وغصے کی کیفیت میں پیریختی اینے کرے کی طرف چلی گئی تھی۔

فاطمه اور وجيتا كالج كينتين مين بيتي تحيي دوه جوس پیتی فاطمه کو عجیب ی نظروں سے دیکھر ہی تھی اُس کی نظروں کا ارتکاز اینے چہرے پرمحسوں کرنی فاطمہ کا جی جاہا اُس سے وجہ یو چھ لے،مگروہ مصلحتا خاموش رہی ۔

''تمہاراندہباور کیا کہتاہے؟'' وجیتا کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جوس بیتی فاطمہ نے جیرت سے گلاس عيل يردكه كرأس ويكهار

" تنبهازا وهرم في آنے والوں كوكيا پيغام ديتا ہے؟" أس في ايك اورسوال كيا، شايد فاطمه كى خاموشى كوسوال ندججصنه يرمحمول كياتهابه '' میں کوئی عالم فاصل نہیں کہ شہیں سیجھ ولیل دے سکوں۔'' وہ حد درجہ عاجزی سے بولی۔

(دوشيزه الله Copied From

ير هناجا من أون - "وه تكابيل جهكا مع المر الى مولى آ واز میں بولی تھی۔

" آج بي لا برري سے اين نام پر ايشو كروا کے دے دوں گی۔'' فاطمہ نے اپنی والہانہ خوشی پر قابوباتے ہوئے کہا تھا۔

· '' جب ویکھواک نئ گرل فرینڈ تمہارے ساتھ ہوتی ہے، لڑکیاں تمہارے آگے پیچیے بروانوں کی طرح منڈلائی ہیں اور تم سے کل کی اک چھوکری ہیں سنجالي جاتى ، وهمهمين تلي كاناج نيجارى يهاورتم ماته یر ہاتھ دھرے میٹھے ہو، شرم کرو پرکاش۔میرے اور ویا نندسنگھ کے بیٹے تو کہیں سے نہیں لگتے تم ،ہم ہے ہی کچھے سپق سیکھ لوء کیسے بھائی صاحب کو بیوتو ف بنار کھا "الشمى بيني يرغف إلكالتي بوت بولي هي-و قو میں اور کیا کروں؟ اُس بواب زادی کے آ کے پیچھے پھڑتا ہوں، مگر وہ ہے کہ بروں بریائی ہی تہیں پڑنے دیتے۔'وہ بےزارے کہے میں گویا ہوا۔ '' کیسے مرد ہوتم؟ منواؤ اینے آپ کو،تمہاری ر گون میں راجیوت خون بساہے، آج کے بعد میں یہ بردلول والی باتیں ہرکز شہ سنوں، مرد ایسے منتاتے ہوئے بالکل اچھے تہیں لگتے، میں تمہیں دیا تندستگھ کی طرح کرجتے برہتے ویکھنا جا ہی

ہوئے طیش بھرے انداز میں کہا تھا۔ اسٹری روم کی طرف جاتے سریندرسٹکھ نے ایے بڑے بھائی کی بیوی کی زبان سے اُگلتا ہرنشز اپنے سینے پر سہاتھا۔

ہوں، اُس جیسے دینگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟''

لکشمی نے بیٹے کے کندھے میں انگلی چھوتے

بھائی کی فطرت سے وہ آگاہ تھے، مگریوں بردی بھالی این اولا د کو بھی اُن کے آ گے لا کھڑ ا کرے گی ، اُن کے وہم وگمان میں بھی بیہ بات ناتھی۔

المور الميكي المواتمهانا وهرم كيا أكبتاب تہارا پینبر کیا کہا ہے؟ یا الہامی کتاب کیا کہتی ہے؟''وہ سکون سے بولی۔ فاطمه بیچے دیر پرسوچ نظروں سے اس کے

چېرے کی طرف د میصتی رہی۔ "مارادین کہتاہے....!"

° كوئى غيرمسكم أكرمسلمان ہوجائے، اسلام میں داخل ہونے کے بعدوہ بول گناہوں سے یاک ہوجاتا ہے کویا اُس کی ماں نے اُسی وفت اُس کو جنا مورين زياده يحمين كهول كي ،قرآن كي سوره بقرة كى أيك آيت كاتر جمدے، بہت خوبصورت وہ غور ہے سے سے اور شاید تہمیں مجھنے میں آسانی ہو۔

و وین کے بارے میں کوئی زبردسی جیس سخفیق سے واضح ہو چکا ہدا یہ مرابی ہے،اس لیے جو حص اللد کے سواد وسرے معبود ول کا انکار کرے اور اللہ بر ایمان لائے، اُس نے تھام کیا مضبوط رسی کو، جو بھی شر الله الله تعالى سُنت أور جائت والا ب اُس نے بھیر کھیر کر واضح الفاظ میں بیان کیا، تا کہ وہ آ سانی ہے سمجھ سکے۔

وجيتا كواپنا آپ"راكئ" كى طرح بلكامحسوس ہوا تقا۔اُس کےلب اصطراری انداز میں ملے تھے۔

'' جو الشرير ايمان لائے ، أس نے تقام ليا مضبوط ری کو، جو بھی نہ ٹوئے گی۔'' كياپايا ہے ميں نے آج تك كى زندگى ميں؟حق

بدے، تو میں کیا کرتی رہی ؟ ہمیشہ سوچتی تھی جن کوہم پوچتے ہیں وہ نے جان مور تیاں بھلا کیسے اتنی بروی<sup>ا</sup> وهرنی کا نظام چلاری ہیں؟ آج مجھے جواب مل گیا، سب دهوکا تفا، میری آئیمیں بند تھیں جو آج کھکی ہیں۔ أس كى جھيل سى خوبصورت آئىھيى مل ميں نم

ہوئی تھیں۔ '' فاطمہ مجھے تہاری مرجبی کتاب چاہیے، میں



WWW.PAI

میرانام و جیتانہیں)

' مجھے آپ کو ایک سریرائز دینا ہے۔'' وہ کھولتے د ماغ پر قابو یا تے ہوئے بول تھی۔۔۔ '' کیساسر برائز؟''وه حیران ہوا۔

" آب میلے آ تکھیں بند کریں اور اپنا ہاتھ آ کے لائیں، پھر بتاؤں گی۔ اُس نے مسکرا کرسادگ ہے کہا تھا۔

'' ہے بھگوان! کہیں میں کوئی سینا تو نہیں و مکھ رہا؟'' اُس نے بے تعینی ہے وجیتا کے خوبصورت چېرے کو دیکھا۔ وہاں مذاق کا کہیں شائبہ تک نہ تھا۔

بركاش كادل خوش فبمي كرداب مين جيكو لے الينے لكا۔ ( ممی آ کر دلیمیس آ پ کا بیٹا اتنا بھی نا کارہ تہیں اڑکی خود ہی لائن پر آگئی ، بغیر معرکے کے میں

نے میران مارلیاہے)

'' یہ چیننگ ہے بھتی ، آئکھیں بند کریں۔'' وہ بچوں کی طرح انتھا کر ہولی۔

یر کاش توبے ہوش ہونے کے قریب تھا، اُس کی ادائیں ویکھ کر ..... اُس نے مسکرا کرا تھے ہیں بند کیں اورایناہاتھ آئے بڑھایا۔

وجیتا نے پرکاش کی بند آتھوں اور پھرانے سامنے بھیلی اُس کی سرخی جھلکاتی ہشیلی کو دیکھا اور اُس کی کلائی پر کیچھ باندھنا جا ہا، یک دم پرکاش کے مسكراتے نفوش تن گئے، اُس نے ہونگ جھینچ كر استنهين كھوليں۔

وجیتا اُس کی کلائی برراتھی با ندھ رہی تھی۔ يركاش كى آئھوں ميں جيسے خون اُتر آيا۔اُس نے جھٹکے سے وجیتا کے ہاتھ سے راکھی چھینی اور دور

کھینک دی۔ '' ایسی غلطی آج تم نے کردی، آئندہ میں '' ایسی غلطی آج تم نے کردی، آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں میری بہن نہیں، پتنی بنیاہے، مجھیں!'' وہ اُس کے بالکل نزدیک کھڑا آ تکھوں میں آئیمیں ڈال کرغرایا تھا۔

مين بركزاي الكوتي معصوم بين كوان كاشكار بيس بننے دول گا۔ وہ سینے میں اٹھتی نیسوں کو دہاتے، برداشت كرتے ندهال مے قدموں براسندى روم كى سمت روایند ہوئے ہتھے۔اینوں کی بے وفائی بونمی بغیر جنگ کے سلسکی ہےدو جیار کردی ہے۔

آج *راهی کا تبواز تھا۔ مندروں، گھر*وں اور لوگول کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ تھا کر گووند واس ستكه كأيورانير بوارمندرمين جمع خوشيان منار بانفا\_ ا ہرطرف رہلین آ میل لہرا رہے ہتھے، پر کاش کی ب تاب نظریں اُس بری پیکر کوڈ هونڈر ہی تھیں ، کچھ بيى دَير مِين وه أكس نظرا كي هي -

ا پی ہم عمر لڑ کیوں کے سنگ ڈارک گرین کلر کا خوبصورت لباس زیب تن کیے باتوں اور ہسی میں مکن کھی۔ وہ آئے پہلی باریجی بی تھی یا پر کاش نے اُسے پہلی باربول سيحسنور بروب مين ديكها تقاروه تمجهانه سَكا، مَكراً من كا دوآ تشدهس ، سج سنور كرمز بدنگامون كو جيره كرريا تقاب

'' وجیتا دیوی!'' وہ پاس آ کر یکارا، اس نے یے اختیار مڑ کر دیکھااور جیسے بجلیاں می چیکی تھیں۔ '''بہت سُند رنگ رہی ہو'' وہ بےخودسا بولا۔ '' جي بھيا! ڪھ کہنا تقا؟'' وہ اُس کی بات سن کم جھی انجان بی۔

'' کتنی بارکہا ہے <u>مجھے</u> بھیامت کہا کرو۔' کفظ بھیائن کراُس کاحلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔وہ نا گواری

" يرايا جي تو آپ كو بھيا كہتى ہے۔ "وہ حد درجه

"وه اک إلگ بات ہے۔" اُس نے غصے پر قابوپاتے بمشکل کمل سے جواب دیا۔ (الگ بات کے بیچے ،ابھی تہمیں مزہ نہ چکھایا تو

"ابیا بھی ہیں ہوگا!" ایک بل کے لیے وجیتا کوائن کی لہو چھلکاتی آئھوں سے خوف محسوس ہوا تفاہمروہ نڈرین کر بولی۔

'' سالیٔ!' وه وانت پیتا، اُس کی ست بردها، و جیتاخوفز ده هوکردور بهاگی شی ۔

یاس کھڑی لڑکیوں نے اُسے جیب می نظروں سے دیکھا، وہ جل ہوتا، اپنا ہاتھ نیچ کر گیا۔

"اس سے تو بیس پھر نمٹ لول گا۔ سالی (موفی می گالی) نے سارے موڈ کا ستیاناس کردیا۔" اُس نے اطراف بیس نظریں دوڑا کیں۔ وجیتا کہیں نظر نمآئی۔ اطراف بیس نظرین دوڑا کیں۔ وجیتا کہیں نظر نمآئی۔

"اس بی آنا ہے، جینے تخرے دکھانے ہیں ابھی دکھا وو، سارے س بل نہ نکال دیے تو میرانام پر کاش اور میراخون دیا تنزین کھا خون نہیں۔" اُس کا دماغ بری طرح کھول رہا تھا۔

☆.....☆

ایبا کیا ہے اس کتاب کے ہرلفظ میں جودل کو
اپنی طرف تھینچتا ہے، ہرصفحہ، ہرلفظ، ہر جملہ سحر زدہ
کردیتا ہے۔ اسے متاثر کن الفاظ جو دنیا کی کسی
کتاب میں نہیں دیکھے، ہماری وید میں بھی نہیں۔'
اُس نے بند کتا ہے کی مضبوط جلد پر ہاتھ پھیرتے
سوچا اور ایک جگہ سے کھولا۔ وہ آیت الکرسی کے
افغاظ متھے۔

''اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سواکوئی معبود نہیں، جوزندہ اور سب کا تھا منے والا ہے، جسے اونگھ آتی ہے، نہ نبینر، اُس کی ملکیت میں زمین اور آسان کی تمام چیزیں ہیں۔'' وہ بے خودی کے عالم میں سحرز دہ سی پر مفتی رہی۔

" اُس کی گری کی وسعت نے زمین وآسان کو سعت نے زمین وآسان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالی اُن کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اُس کیا تاہے، وہ تو بہت بلندا ور بڑا ہے۔"

اس کے دل کی عجیب ہی کیفیت ہورہی تھی ، جو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سی تھی۔کتاب بند کر کے وہ 'پچکیون سے رونے گئی۔

فاطمہ نے اس ہے کہا تھا۔ '' قرآن کے جملے ہم اور بختے ہوئے ہیں جو عموماً مسلمانوں کو بھی بغیر معلم یا اور بختے ہے ساتھ بھی ہمیں آتے ، اُن کے ساتھ واضح ولیل یعنی تفسیر سُن کریا پڑھ کر ہی ہمجھا جاتا ہے ، ہم کو پہلے پہل کچھ مشکل ہوگی ، بعد میں خود ہی آسانی ہوتی حائے گی۔ ہمارا دین ولیل کا دین ہے ، ایسے ولائل جو حائے گی۔ ہمارا دین ولیل کا دین ہے ، ایسے ولائل جو خات ہے جو کہیں اور تہ ہیں ہرگز نہین سلے گائے میرای اور تہ ہیں ہرگز نہین سلے گائے میرای اور تہ ہی ہمت نہ ہارتا، بہت کھنا تیوں اور تکیفول کے بعد بالا خر جیت تہ ہماری ہی ہوگی اور اور تکیفول کے بعد بالا خر جیت تہ ہماری ہی ہوگی اور میزل تہارے نے مولی اور میں اور تہاری ہی ہوگی اور اور تکیفول کے بعد بالا خر جیت تہ ہماری ہی ہوگی اور مین نہ ہارتا۔ '

منزل مہارے فارسوں سے ، س ہمت نہ ہاریا۔ بہت سارارونے کے بعدائے پیاس لگی تو اٹھ کر پچن کی ست پانی پینے چلی آئی۔

وہاں پرکاش کوموجود دیکھ کروہ والیس جائے کے لیے پلٹی۔ وہ اُسے دیکھ چکا تھا، تیزی سے اُس کی ست آیا۔

'' مجھ سے کہاں بھاگتی پھررہی ہوسوئٹی؟'' اُسے کلائی سے پکڑ کرا بی طرف موڑتے وہ اُسے گہری 'نظروں سے تکتے ہوئے بولاتھا۔

وجیتا کواُس کی بے باک نظریں ابناجہم چھیدتی ہوئی محسوں ہوئی تھیں۔

'' جھوڑ و مجھے گھٹیا انسان!' وہ نفرت سے کہتے، ابناہاتھ چھڑانے گئی، گرمقابل کی گرفت سخت تھی۔ اُس کی بات پر پرکاش نے اُس کی کلائی پر اپنا ہاتھ اتنا سخت کیا تھا کہ وجیتا کولگا اُس کے ناخن اُس کی کلائی کوخون آلود کر دیں گے۔ ٹکلیف کی شدت سے وجیتا کی آتھوں میں آنسوآ گئے۔ مدمیری ہات کیوں نہیں مان لیتیں تم ؟ نہ تہہیں

Copied From Web: (الوهيزه الله)

' 'ستمجھا دوا پی بینی کو،میری بات سکون سے مان لے، وكرند جھے اپنى بات منوانا آئى ہے۔ 'وہ انظى أتفاكروارننك ديتاه بإهرجا جكاتفات

پاری بے جاری برکاش کا بیرروپ و مکھ کر سی معنوں میں صدے سے دوجار ہوگئی تھی۔ ابھی تک وہ بیصور شحال مجھنے ہے قاصرتھی۔ وہ وجیتا ہے بھی نہیں یو چھ سکتی تھی جوخوف سے کا نیپتے ہوئے مسلسل الپيون سيدروراي كان

اپنوں کے مل مل بل بدلتے روپ اُن کے سامنے آ کرائیس ہولا رہے ہتھے۔ باری نے اُسے خود میں سموكر جيسے أن بهروپ لوكون ـ سے چھيانا جا أاتھا۔

البعض اوقات سكير شنة لاسح كي نذر بهوجات ہیں۔ لا کچ ، یسیے کی مزید ہوس سکے بھائیوں کے درمیان و بوار کھری کردیتی ہے۔ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا سر کٹوا دیتی ہے۔ایسے خوتی رشتوں کی مثال سانپ کی سی ہوئی ہے، جوالیئے ہی بچوں کو

بہت بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان خوبصورت رشتول کو لا مج اور ہوں کی نذر کر دیتے ہیں۔شدست صبط سے سریندرسنگھ کی آئھ کے کوشے سرے ہوئے تھے۔ وجیتا باپ کے کشادہ سینے سے اللی میں وازرور ہی تھی۔

یار بی کی آئیس بھی دُ کھے سے تم ہوئیں۔ وہ ایک وفادار اور سارہ سی عورت تھی، جس کی زندگی اینے پی کے نام ہے ہی آباد تھی۔ یتی اور بیٹی کے شكھ ميں ہی أن كاسكھ بنياں تھا۔

" جب تک میں کوئی بندوبست نه کرلول، ہم لوگوں کو اُن سے نباہ کرنا ہوگا، ہمارا پر بوار، برنس، جائیدادسب فی الحال مشترک ہے، جب تک میں

لَكُلِيفُ مِوكَى مَهُ بَجِهِمِ!''وه عجيب سے سينج ميں بولا تھا۔ '' نفرت ہے مجھےتم ہے۔'' حقارت سے کہتے اُس نے زمین پرایک طرف تھوکا تھا۔ اُس کی بہی حركت يركاش كوآ ك بكوله كرف كے ليے كافی تھی۔ " سالی! جانتا ہون ، کون تمہاری پرین واشک كررباب\_\_الچيى طرح سے جانتا ہوں ..... وہ سالی منطے کی اولاد۔ 'وہ اُسے بالوں سے پکو کرغرایا تھا۔ بالوں کی تکلیف سے زیادہ اپنی پیاری دوست کے ليے ایسے الفاظ اُسے زیادہ تکلیف دے گئے تھے۔ " تميز سے باد كرو أسے، مسلے كى تہيں، ايك مسلمان کی بیتی ہے وہ .....اور میری بہترین دوست ۔'' تکلیف اور بے کی کے احساس سے وہ روبروی ا '' وه سالے مسلے تمہارے کیا لگتے ہیں، جواتنی طرف داری کررہی ہوان کی؟''اس نے وجیتا کے من میں جکڑے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ ووحمہیں کوئی حق تہیں مجھ سے، جانچ بر تال

کرنے کا ، بچھے تمہارے منہ بیں لگنا ،نفرت ہے مجھے تم ہے .... ہم ایک انتہائی جاال محص ہو۔' وہ شدت ضبط سے اسلامین بند کیے نفرنت سے بولی۔

چناخ! پرکاش نے بورے ہاتھ کا تھیر اس نازک می لڑی کے حسین چہرے پر مارا تھا۔وہ دور

یر کاش اسے مزید ز دوکوب کرنے کو آھے بڑھا ہی تھا کہ یارین کچن میں داخل ہوئی تھی۔ایک مل کے کیے تو برکاش سنائے میں رہ گیا تھا۔ یار بی جو گنگ رہ گئی تھی ، تیزی سے اکلونی بیٹی کے باس آ کر أسه سيني سه لگايا تھا۔

" لیسب کیا ہے پر کاش بیٹے؟" حیرت، دکھ، ب لیکنی مسدمه کمیا میکھینہ تھا اُن کے کہتے میں۔ وہ خیرت کی زیادتی سے اور پھھ کہدہی نہ یائی تھی۔ یر کاش کی ایک بل کی شرمندگی، در هنائی میں

دوشیره والا Copied From Web

کہ بیکیاں بندھ کئی ، سما بہرائی کی رونے گے۔
جر بیل علیہ السلام آئے فرمایا، "اللہ فرنا تا ہے
آپ نہ روئی ، ہم نے عرش پہلے ویا ہے سید الشہداء
حزاہ۔ "ایساغم تھا کہ آپ نے ستر دفعہ نماز جنازہ
بر حائی اور پھر وہی بیا کا قائل آپ کے پاس آیا،
صمابہ فل کرنے کو آ کے بر صحاف آپ نے روک دیا۔
"یکھے ہے جاد ، ایک آ دمی کا کلمہ پڑھ لینا بھے
ہزار کا فروں کو مار نے سے زیادہ محبوب ہے۔ "وہ منہ
جھیا تا مدینے آیا، آپ سے ملاقات کی اور اسلام
تبول کیا، آپ نے آپ معاف کر دیا۔
تبول کیا، آپ نے آپ معاف کر دیا۔

آ ہے آ ہے، اُن کی حالت دیکھی تو ابتا روئے

سات برس گرر کے تھے۔ آپ کی آ تھوں سے
آ نسوجاری تھے۔ تم تازہ تھا، آپ نے اُس سے کہا۔
'' میرے سامنے مت آیا کرو، میراغم تازہ ہوتا
ہے۔''فاطمہ''نے نم آئی تھیں جھکالی تھیں۔
وجیتا نے بہت کی سے ، بہت دھیان سے اک

اک لفظ سُنا تھا۔ وہ زبین وا سان کے درمیان معلق تھی۔
اس کی کیفیت اُس وفت کیاتھی وہ خود سے کے اُس کی کیفیت اُس وفت کیاتھی وہ خود کے اُسے واصرتھی۔ بہت سے بل خاموشی کی نذر ہوئے۔ اُس کی مرار کافروں '' مجھے وہ کلمہ پڑھا وُ، جو آ ب کو ہزار کافروں کے مارنے سے زیاوہ محبوب ہے۔'' وہ کھوئے ہوئے کھوئے ہوئے کھوئے ہوئے کھوئے ہوئے کے مارنے میں فاطمہ کے چہرے کو و کیمھتے ہوئے بولی۔ اُسے وجیتا کی آ واز گہری کھائی سے آئی بولی۔ اُسے وجیتا کی آ واز گہری کھائی سے آئی

آ ہستہ آ ہستہ بیرسب رہیمائی بینی کے نام یہ کردوں ا ہمیں دب تک اُن کا ہر علم ماننا ہوگا، بھائی دیا نند سنگیر لاخ میں آ ہے ہیں، اب کوئی طاقت اُن کو ہیں ہیں ہٹاسکتی، وہ بھری کر گرزریں کے، اگر اس لاخ میں ہاری جان لینی پڑی تو وہ اس سے بھی ور لیخ نہیں کریں کے ۔۔۔۔۔ وجیتا، پاریتی غور سے سنو میری بات ۔۔۔۔۔ ہر حال میں ہمیں خاموش رہنا ہے، اُن پر طاہر نہیں کرنا کہ ہم اُن کی اصلیت جان چکے ہیں۔ ا وہ مجھاتے ہوئے ہولے نئے۔انہوں نے سرا ثبات میں ہلاکر بے بسی سے ایک دوسرے کود یکھا تھا۔ میں ہلاکر بے بسی سے ایک دوسرے کود یکھا تھا۔

'' پرکاش نے جیون اکارت کردیا ہے۔اپنے محمر میں آزادی سے چلتے کھرتے ہوئے ڈرمسوں ہوتا ہے، میرے ماں باپ مشکل میں ہیں،عجیب بے لیم ہے، محصی آتا، کیا کروں؟ کیسے ان لوگوں سے جان چھڑادں؟'' وہ فاطمہ کواپن پریشانی ساتے ہوئے رویوی۔

ا بنی تم محو، اچھی اور حساس می ووست کی ہے حالت و مکھے کرفاطمہ کا دل کرٹ کررہ گیا تھا۔

زندگی بھی کیے کیے رنگ دکھاتی ہے۔اجھا بھلا انسان بوکھلا کررہ جاتا ہے۔

''دُ عا اور کیا کرسکتی دینے کے سوا میں تہمارے لیے اور کیا کرسکتی ہوں ..... کل میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کی ذات اقدی کے بارے میں تھی۔ وہ واقعہ میں پہلے بھی پڑھ چکی تھی، مگر کل اُسے دو بارہ پڑھ کرمیرے دل کی عجیب کیفیت ہوگئی تھی۔

''آپ جیسے جلیل القدر پینمبر، جن کی محبت نے اللہ سے زمین و آسان کی تخلیق کروائی، دونوں جہانوں کے سردار جب اُن پر اتنا کچھ بیتا، تو ہم تو بہت چھوٹے اور گناہ گارلوگ ہیں۔''

وحثی آپ کے پیارے چیا کا قاتل، حضرت

دوشيرة 116

سے اُس کود بکھا۔

وہ ایب بھی منتظری بھیگی آئھوں سے فاطمہ کو د مکھر ہی تھی۔ اُسے فاطمہ کا چیرہ وُھند میں لیٹا غیر

واضح محسول مواتها \_ "لا السه الآ الله \_" فاطمه سي غير مركى طافت کے زیر انز گویا ہوئی۔ وجیتا نے اُس کی تقلید کی۔ فاطمه نے کلے کا دوسراحصہ پڑھا۔

" محمدرسول اللد" وه جذب سے يولى ، آتكه ے آنسو پھسلا۔ فاطمہ اب ترجمہ دُہرار ہی ہی۔ و و شہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ، محمد اللہ کے بتذهب اوز رسول ہیں۔" وجیتا اُس کے بیچھے الفاظ ومراكررويري-

فاطمه كو بخو بحق بين آرباتها كذاحا تك بدكيات کیا ہوگیا تھا،خودوہ صور تعال سیجھنے ہے قاصرتھی۔ أعصشا يدريكت مجهين آياتها كاللدجب ايخ بیارے بندوں میں ہے کسی کوابمان کے لیے پین لیتا ہے، تو بول اجا تک ہی اُن کی زندگی بدل دیتا ہے۔ بیک جھیکتے میں اک چھوٹی سی بات ہی اُن کو ایمان کے رہتے پر لے آئی ہے۔ اُس نے آگے بره حرکه کیموٹ کیموٹ کرروتی وجیتا کو گلے لگالیا تھا۔

" بابا آج میں نے آپ ہے بوجھے بنا، مشورہ ليے بنا، بہت بردا قدم اٹھایا ہے، کیکن ہرعاقل بالغ کو بیاجازت ہے کہ وہ سیج اور جھوٹ کو پیچانے ، پر کھے اور کھر فیصلہ کرے، میں نے بھی سیج کو پُنا ہے۔'' وجیتائے بات کرنے سے پہلے تمہید ہاندھی۔

: سَرْ بَيْلارْ سَنَّكُم نِهِ النَّبات مِين سر ہلايا اور متنظر نظروں ہے اُس کی ست دیکھتے رہے۔ ''وہ ....!'' وجیتا نے بے بسی سے باپ کی طرف ديكهابه

محسوس ہوئی تھی۔ فاطمہ نے تم پلکیں اٹھا کر بے یقینی

''کیا....؟''وہ *زی ہے بو*لے۔ '' وه بإبا'' دجيبًا كوسمجه تهين آربا نفاكه بات

''بولو منٹے!'' وہ شفقت سے سکرائے۔ '' میں نے ..... میں نے اسلام قبول کرکیا ہے۔'' وہ نیر جھکا کر دھیمے کہجے میں اعتراف کرتے

ہوئے بولی۔ ووايك منك ..... دومنت ..... تنين ..... كنَّ مل ،

لیجے اور ساعت گزر گئے۔ نہ باپ کی طرف سے کوئی جواب آيا، نه بني كاجهكا سرأ تهسكا-

و الله کی ذات کننی مهربان ہے .... میں جس بات برئی مہینوں سے غور کرر ہاتھا۔میری بنی نے مجھ سے ملے ہی کرلیا، مجھے خوشی ہے میری بیتی ہم نے میری مشکل آسان کردی- مسریندر سنگھ کی جیرت اورخوش جرى آوازس كروجيتان جھكے سے سرا تھايا تھا۔ باپ کی آ تھوں میں می اور لبول کی مسکرا ہے کو اُس نے بے لیٹنی سے دیکھا تھا۔

أن كا بوجانه كرنا، مندر نه جانا، ويدول كانه يردهنا أسے ایک ایک منظر ماد آتا گیا۔ ایک عرصے سے ایک غیر معمولی بدلا و و وان میں محسوں کررہی تھی اور کڑی ہے كرى مكتى ربى \_اب وة الله كي مصلحت كو جھي تھي \_ ووم والله كالشكراوا كرين اك في عم ياپ بيمي كو آ منے سامنے کھڑ انہیں کیا، دونوں کے دلوں میں تصاد تہیں ڈالا، بلکہ ایمان کا جج ہارے دلوں میں بوکر شاداب كردياء بميس مختف سمتول كامسا فرتبين ينتيز دياء ہارے درمیان اختلاف مہیں ڈالا ، ہر بات کاشکر ادا كرتے ہيں۔' وہ يُرعقبيدت كہيج ميں بولے تھے۔ '' ویہے ایک بات ہے! ایمان کا پیج ضرور بویل ہے اللہ نے مارے واول میں، مگر ایمان ملے تم لائیں۔اس کا مطلب ہے،تہباراعمل مجھ ہے بہتر ہے۔''وہ خوشی سے مسکرائے اور مزید گؤیا ہوئے۔

Copied From We

ایک نوسلم بٹی ایٹے باپ کوکلمہ پڑھائے گا۔' اُن کی خوشی قابل دیرتھی۔ وجیتا نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ ریسب کچھانہیں ابھی خفیہ رکھنا تھا، قدرت کے اس حسین مجز سے پروہ یاب بٹی ایک دوسرے کے اس حسین مجز سے پروہ یاب بٹی ایک دوسرے کے گئے گئے رور ہے تھے۔

" نمستے وجیتادیوی!" وہ کالج سے تھی ہاری لوٹی، پرکاش نے اُس کے سامنے آ کر سکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ وجیتا کاحلق تک کڑوا ہوا تھا۔

"اب رہے برخی برتنا چھوڑ دو پتنی جی ایوں کہ عنقریب آپ میرے جیون کو سُندر بنانے والی ہیں۔"اک دل جلانے والی مسکرا ہٹ لیوں برسجائے ہیں۔"اک دل جلانے والی مسکرا ہٹ لیوں برسجائے برکاش نے اس کے بالوں کی لٹ کو چھوا تھا۔

وھڑ ..... دھڑ ..... دھڑام، سے پورے گھر کی حصت وجیتا کے سرپرا گئی تھی۔

" بگواس بند کروا بی .....گفتیا انسان!" اُس نے بریشر بروت بیزا

نفرت ہے برکاش کا ہاتھا بی لٹ پر ہے جھٹکا تھا۔

" سے جاکر پوچھے ،جنہوں نے میرے پہائی کوآئی ہی اس رہتے پر رضا مندی دی ہے اور بروں کی موجودگی میں ہی ہے ہات طے ہوئی ہے، سویٹ ہارے!" اُس نے مینکی سے بنتے ہوئے وجیتا کے

صبیح چرے پرہاتھ پھیرا۔ '' وہ دو قدم سیجھے ہوئی۔ اُس نے حیرت اور صدیے سے پر کاش کی سمت دیکھا تھا۔

" افسوس پتنی جی۔ " وہ منہ بنائے تاسف سے بولا۔" بریم سے ہے۔" اُس نے افسوس سے کہتے

ہوے جملہ ممل کیا۔

انداز ایسا دل جلانے والا تھا جیسے وہ واقعی و جیتا کوصد ہے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا ہو۔ '' میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے تم، گھٹیا انسان،

ام نفرد دونوا الم الميا الميا

نفرت ہے جھے تم ہے! 'اس نے برکاش کا آگر بیان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجھنجوڑ تے ہوئے جی کرکہاتھا۔ آنسوبے خاشان کے سین چرے کوبھگورہے تھے۔ '' ندمیری جان! اپنے ہونے والے دھرم پی کو ایسے نہیں کہتے ، بھگوان ناراض ہوتا ہے۔''اس نے شہادت کی انگی سے وجیتا کے آنسو پو چھتے بچوں کی

طرح جمکارتے ہوئے کہاتھا۔ ووقعہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تہہیں جان سے مار دوں گی۔"وہ اُس کا

کریان جھنجوڑتے ہنیا گیا تدازیس بیگی۔

دو تم جھے کیا جان سے ماروگی میری جان!

تہاری بیہ قاتل ادائیں ہی جھے مار ڈالنے کو کافی
بیں سمیرے اسے قریب آؤگی ، تو بیس کیسے بے
رفی برت سکول گاتم سے؟''اس نے کریبان بکڑی
وجیتا کے ہاتھوں کی دودھیا کلائیاں اسے مضبوط
ہاتھوں بیس جکڑتے ہوئے نگار ہوجانے دالے لیج

ور حصوف بولتے ہوتم ، بکواس کرتے ہو .... میرے بابا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔'' وہ بے بسی سے کہتے رویر کی۔

"جاؤ جاکر پوچھوائے پیارے بابائے ،خود ہی پتا چل جائے گا، میں بکواس کررہا ہوں یا نہیں!" برکاش نے نرمی سے اُس کے ہاتھ اپنے گریان سے ہٹا کر کہا تھا۔ دہ بے نیمی سے پرکاش کی طرف دیمی رہی۔ " جاؤشاباش!" اُس نے وجیتا کا گال ہاتھ سے چھو کر بیار سے کہا۔ وجیتا ہیجھے کی طرف ہتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پچھ قدم پیچھے جاکر وہ مزی اور بھا گتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گی تھی۔

'' کہ ..... ہاہ ....! قسمت کی ستم ظریقی یا مہربانی ..... کہ اب تم میری ہو چکیں ..... دیکھنا کیسے

دوشيزه 118ع

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY COM

نگاوائے تک میرا کام، آ کے تہاری قسمت، تم خود این مدو کروگی، الله تمهارا ساتھ دے گا، ایمان کی تلاش پر نکلنے والے کی مدد اللہ کرتا ہے، جہال تک پاکستان جانے کی بات ہے توبابا کا کہنا ہے مجھے وہال ی زبان مجھ آتی ہے، وہاں کے لوگ مسلمان ہیں، ِ اور اُن کا رہن مہن جمارے معاشرے سے ملتا جلتا ہے، جھے وہاں رہے میں آسانی ہوگی، وہ جارا پڑوی ملک ہے، جارا أن سے رشتہ بہت برانا ہے۔ وہ

"اینے گاؤں تک الملی ، مان باپ کے بناتم جا نهیں سکتیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اپناولیش جھوڑ نا، وہ بھی یوں اسکیاتی چھوتی عمر میں تہارے کیے بہت مشکل ہوگا یہ فیصلہ مرتم نے کرلیا، مجھے خرے کہم جیسی عظیم الوکی میری دوست سے۔ ہمیشہ مجھے اپنی یادول اور دعاوس مين يادر كھنا۔ "فاطمه آبديده ہوئي تھي۔ وجديًّا كي آيڪين بھيءَم هو تي تھيں۔

و م الكل تهي عملين مت هوتاء الله تنهار مصبر اور قربا میون کا بہت اچھاصلہ دے گا، جانتی ہو؟ جو حص برائیوں سے ایے نفس کورو کے ، برانی کی وجہ سے اپنا گھر ، اینا خاندان اور اینا ملک جھوڑ ۔ مے بیہ جمرت ہی كهلائ كاله شيطاني لذتول كو يطفنه برقادر موت ہوئے خود کو کر ہے مل سے روکے میں جرمت کرنا ہی مواجو قیامت تک جاری رہے گا۔''

'' ایمان کے لیے اپنا سب کچھ جھوڑ دینے اور عظيم مقصد كاحصه بننے يرتمهميں بہت بہت سارك ما دے' وہ رونے ہوئے وجیتا کے گلے لگ کئی تھی \_ آج اُن دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہوجانا تھا، کون حانے احمی ملا قات ہوئی جھی ھی پانہیں ۔ بجین کی بہترین سہیلیاں ، ایک ووسرے کے کے لئی شدنوں سے رور ہی تقی*س ب* ☆.....☆

سے بدالے لیا ہوں تم سے اور تمہارے سيدهماديابات!!" وہ دل پر ہاتھ رکھے خود سے پولا تھا۔

او پر ٹیرس پر کھبری بار بتی کی ساعتوں نے پر کاش كاليك أيك لفظ واصحبنا غفابه

'' آج میں اپنا کھر، اپنا پر بوار، اپنا دلیش،سب میکھے چھوڑ دوں کی ممی ، بابا ، بیکا کج ، پریا ،سب جھے سے تیموٹ جائے گا۔' وہ زندھی ہوئی آ واز میں بولی۔ ''تم جاؤگی کیسے؟ دیا نند چیااور برکاش کے ہوتے ہوئے تم کیسے جاسکتی ہو؟ وہ مہیں ہر کز تہیں جھوڑیں گے۔' فاطمہ نے پریشانی سے اپنا خدشه بیان کیا۔

'' بابا نے سب سمجھ طے کرکے مجھے بناویا ہے ..... برکاش اور چیادودن کے لیے گاؤں کسی سلسلے میں گئے ہیں،اُن کی غیرموجود کی میں چلی جاؤں گیا۔ جب تک اُن کوخبر ہوگی ، میں بہاں سے دور جا چکی ہوں گی۔'وہ دُ کھے سے پُور کیج میں بولی۔

'' وہ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے جلدیا بدیر پینے ہی جائیں گے، اُن لوگوں سے فرار ممکن جہیں ..... جا ہے وہ بس ، جہاز یا ٹرین سے ہو، ہر جگہ سے معلوم كرواكي تم تك يهيج جائين كي " فأطمه أي سمجھاتے ہوئے تشویش سے بولی۔

" إييا سيجه نبيس موگا-" اک زخمي سيمسکرا مث و جيائي کيلون سرچيلي کي -

'' کیروکہ میں ایک بحری جہازے جار ہی جول ، جو اک تنجارتی جہاز ہے، وہ مجھے سیدھا یا کستان پہنجائے گا۔' أس كى بات بر فاطمہ أحصِل كرسيدهي ہوئى۔ '' یا کستان؟ تم وہاں س کے یاس جاؤ کی؟ کون ہے وہال تمہارا؟''وہ جیج معنوں میں جیران تھی۔ '' مایا کہتے ہیں مہیں یہاں سے سطح سلامت



وْ كُورِينَ كَا كُولِي الْمُتْ بَيْلِ ، اللَّهُ وَالْكُولِي الْمُتْ بَيْلِ ، اللَّهُ وَالْكُولِي الْمُتَ کھرے نظی تھی اوراب یہی ڈ کھاُس کی جان کاروگ بن گيا تھا۔

ہ رچیز سے فرار ممکن ہے، مگر دُ کھ سے فرار ممکن نہیں، *سوائے موت کے۔* باپ کے منظرے غائب ہونے اور نظروں ہے او بھل ہوجانے کے بعد وجیتا عرشے پر چلی آئی اور اک نشست پر بیٹھ گئی۔لوگ ایک ایک کر کے اینا سامان کیے جہاز کے پیچکے ھے میں اُتر گئے تھے او پر عرشے پروہ الکی رہ کئ تھی۔ جہاز سمندر کی بُر شور لہروں اور تیز ہوا ہے

بحيكو لے كھاتا ،اييخ رہتے پرروان دواں تھا۔ جادر کوایے گرداچی طرح سے لیٹ کراس نے آئیستہ ہواؤں سے جسم کو محفوظ کرنا جایا، مگر سمندر کی نم ناک ہوا ہے بچناممکن نہ تھا۔ این نشست پر موجود اسنی سفید جنگلے سے ٹیک لگا کروہ آرام سے آ تکھیں موند کئی۔

یچیلی زندگی کو باد کرتے کرتے ، اُس کی آئکھ لگ گئی تھی۔

'' ہماری نیندیں اُڑا کرخود آرام سے سور ہی ہیں وجیتا دیوی!! کیا انداز ہے آپ کا..... آ فرین ہے!"اُس کے پیشانی کے بال سنوارتا وہ بجیب سے کہے میں بولا تھا۔

بيرآ واز اور بيرانداز ..... وه لا کھوں کے ہجوم میں پیچان ملتی تھی۔ اُس نے جھٹکے سے آئکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔وہ اسے ہی دیکھیر ہاتھا۔ '' برکاش!'' خوف کی زیادتی ہے اُس کی اً تَكْهِينِ أَبِلَ بِرُينِ أُورِسَالِسَ سِينَهِ مِينَ الْكَنْ لِكَارِ '' جی ….. جانِ برکاش!'' وہ اُس کی آ تکھوں میں جھانکتا ، نثار ہوجائے والے کہیج میں بولانہ وہ دُکھ، خوف اور بے کی کے احساس سے

بحرى جباز تناز كحرا تفأية تباركل سنامان أبوزا عمله أور تمام مسافرسب جهاز بين سوار بوينيك يتصه وجيتا كا انظارتها جوسفرى بيك تفاع خودكو بروى ك حادرش چھیائے، باپ سے ملتے ہوئے زار وقطار رور ای تھی۔ ' سہاں میں سب سنجال لوں گا، مجھے سے کونمیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، میری اور اپنی ماں کی چینا کرنے کی ضرورت مبیں، ہمیں مجھ مبیں ہوگا، میں نے جوموبائل دیا ہے، وہ اپنے پاس ہی رکھنا، یہاں جب تک سارا مسئلہ کی ہوجا تا ہتب تك أيء استعال مت كرتا، بين حالات سازگار ہوئے ہی خودتم سے رابطہ کروں گا، اُسے استعال کرنے کی یاداش میں تمہیں ٹرلیں بھی کیا جاسکتا ہے۔ سو کی کیئر فل بیٹا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر!'' سریتدرستگیرنے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے سلی دی تھی۔ وجیتا نے اینے آنسو پو تھیے اور سر ا تبات میں ہلایا۔

" ہم اللہ كى ذات پر جروسا كركے ايمان لاے، اللہ مہیں اکیلائمیں چھوڑے گا۔ آپ میری فکر منہ کریں، میں بالکل تنہانہیں، وہ میرے ساتھ ہے۔' اُس نے آسان کی ست اُنظی اُٹھا کی ۔ سربیدر سنگھ بنی کی بات پر مسکرائے تھے۔وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی پنٹی اور جہاز میں سوار ہوگئی۔

جہاز کے ڈیک پر کھڑی وہ ہاتھ ہلا کر باپ کو الوداع کبہ رہی تھی۔ سریندرسنگھ جو بنی کے سامنے کِمرُ در نہیں پڑنا چاہتے تھے، بل بل دور ہوتی وجیتا کو دیکھتے رور ہے تتھے۔ وہ بینی جو بھی اُن کے بغیر گھر ے تبیں نظی تھی، آج اپنا کھریار، پر یواراورا پناولیں چھوڑ کرانجان منزل کی مسافر بن گئی تھی۔اُن کوجھوڑ كر دور جار بي كلى \_ وه يلنه ادر بغير مر كر ديجه و مال ے چلے گئے۔

مغلوب بهوکرروپرژی -م ٹھیک ہے؟''یرکاش نے اپنے ہاتھ اس کے چبرے '' نه..... نه میری جان! نه، رومانهیں.....! <sub>سه</sub> ے ہٹائے اورسیدھا ہومیھا۔ وجیتا نے اپنی ڈھللتی جاور درست کی اور تههارا اینا فیصله تھا، اب تھکتنا تو پڑے گا۔'' وہ نری ہے، مردم کی آمیز کیج میں بولا۔ پرکاش خاموش بینها ، سامنے گہرے سمندر کو .. . " كك ..... كميا حاية بهو ..... جمه سيع؟" وه روتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ '' ویسے ہتم جا کہاں رہی تھیں؟'' اُس نے ۔ : ''اِس بات کا جواب تم الجیمی طرح ہے جانتی بدستورسامنے دیکھتے فہیھرآ واز میں یو جھا۔ ہو۔ 'وہ جیاجیا کر بولاتھا۔ وجیتا کی ریڑھ کی ہڑی میں خوف کی اک لہر وجیتا کی ریزه کی ہٹری میں سنسنا ہے کی دوڑ گئی ہی۔ اُ بھری،مگروہ خاموش رہی۔ پر کاش جواب کا انتظار المستندر کی حمرانی میں .... زمین کی تہہ میں ۔۔۔۔یا آسان میں بادلوں کے جے مہیں بھی جاکر ''نتم بتانانہیں جاہتیں تو میں بھی اصرار نہیں کر د<sub>ا</sub>ں چیو کی میرکاش میمین و حوید نکالے گا۔ ' اس نے نشے کی سی کیفیت میں کہتے وجیتا کے لیوں پرانی گاہمہاری مرضی۔'' وہ مصلحت آمیز کہتے میں بولا۔ شهادت کی اُنظی تیمیری تھی ۔ شہادت کی اُنظی تیمیری تھی۔ وجیتائے ڈرتے ڈرتے اُس کی سمت ویکھا، وہ ہے۔ '' اتن محبت کرتا ہوں تم ہے ۔۔۔۔۔ اور رید میں مہیں اب بھی سامنے دیکھ رہاتھا۔ " پر .....کاش!" وه بهت سهمی هوئی محی ـ وه شاید دراصل میری محبت ہے، جو مہیں ہیں سے بھی نکال لائے گا۔'' اُس نے وجیتا کے آنسومحبت سے یو تھیے کسی گہری سوج میں کم تھا۔ ''ہوں۔''لہجہاُس کی گہری سوچ کاغماز تھا۔ اورأس كاخويصورت جبره دونول ماتحول بيس تفاما وجیها کی آجھیں خوف کی زیادتی ہے پھیل یکھریل خاموش رہ کروہ ہمت جمع کر بی رہی۔ ''بولو!''یرکاش نے زُخِ موڑ کراس کی سمت دیکھا۔ منین، و مقر تفرکانپ رہی تھی۔ یرکاش نے اُس کی حالت دیکھ کر قبقینہ لگایا تھا۔ وجیتا نے اُس کی بردی بردی سرخ آ تکھوں سے اُس کی مجھیل می آ تھوں سے آنسو دیوانہ وار خَا نَفُ ہُوکر نَگا ہیں جھے کالیں۔خوف کی اک لہر اُس کے بورے وجودے اٹھی تھی۔ .......ن.....نه ، رونانهیس ، کنتی بارکهوں؟''وه ، '' بلیز ..... مجھے جانے دوئمہیں اللہ کا واسطہ'' وه صبط کرتے ہوئے بھی رویڈی تھی۔ لفظ الله يروه مُفينكا تفاريجه مِل خاموتَى \_\_

انے ہاتھوں کی گرفت بخت کرتے غرایا۔ وجیتا پلک جمپک کرآ نسودُس کو پیچھے دھکیلتی رہی، خود پر جرکزتے ،اُس کے بونٹ کانپ رہے تھے۔ ' ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَنَّا خُوفُ اللَّهِ وَلَا لِورِكَ ہوتم! میں تو حمہیں کافی بہادر سمجھتا تھا۔'' وہ تاسف ے بولا۔" چلواک کام کرتے ہیں۔" اُس نے اجا نک پینترا بدلا۔ ''تمہیں اور ننگ نہیں کرتے'

" اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟" وہ اب بھی خاموش ربی \_ روشيزه Copied From Web (121)

ؤ کھے سے بولا۔ وجیتا خاموی ہے آنسو بہانی رہی۔

'' تم واقعی مجھ سے پیچھا چھڑا نا جا ہتی ہو؟'' وہ

أسه ويكتاريا

اینا ہاتھ اُس کے گرد سے بھاکر پرکاش نے دونوں ہاتھ اُس کے کندھے پررکھے۔ وہ اُتھیل پری، گر ہیجھے مرکز ویکھنے کی ہمت نہ کرسکی، خوف ہے ایک چیج نکلتے نکلتے اُس کے لیوں پرگھٹ کررہ گئی۔

رسی بروجاؤ.....یا .....مرجاؤ!!" اینامنداس مرحال کے بالکل قریب لاکراس نے سرگوشی کی تھی۔ وجیتا نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے مند پر جما کر اپنی بے ساختہ چیخوں کو دبایا تھا۔وہ خود پر ضبط کر تے ہوئے رور ہی تھی۔

پرکاش نے دونوں ہاتھ اُس کے کندھے سے
ہٹائے اوراس کی پشت سے ہٹ کرسائے آ کھڑا ہوا۔
وہ سر جھکائے دونوں ہاتھ مند برر سکھے رور بی تھی اُنے
دوسرا آپشن یعنی ۔۔۔ ''اس نے قصدا جملہ ادھورا جھوڑا۔
دوسرا آپشن یعنی ۔۔۔ ''اس نے قصدا جملہ ادھورا جھوڑا۔
وجیتا نے جھٹکے سے سراٹھا کرروتی آ تکھوں سے
اس کی سمت دیکھایہ

"افسوس سنته پس مرنا ہوگا۔" اُس نے تاسف سے کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کرائی معذوری بیان کی۔ وجیتا مسلسل نفی میں ہمر ہلائتے دوقد م ہیجھیے ہی ۔ " میری نہیں تو ہم کسی کی نہیں ہوسکتیں اور تہہیں کسی اور کے لیے زندہ چھوڑ دینا مجھے گوارا نہیں میں مرنا ہی تنہارا مقدر کھیرا۔" وہ اُس کی آتھوں میں آسکھیں ڈال کر کہتا دوقد م آگے بڑھا۔ " تکھیں ڈال کر کہتا دوقد م آگے بڑھا۔

دونهیں برکاش .....تم .....تم ایسانهیں کر سکتے ، مهمیں دیانند چیا کا واسطہ تمہاری ماں کا واسطہ الیا مت کرو ..... مجھے جانے دو تمہیں اللّٰد کا واسطہ پلیز مجھے چھوڑ دو۔' وہ زار و قطار روتے ہوئے اُس کی منت کررہی تھی۔ منت کررہی تھی۔

پر کاش برمطلق اثر نه ہوا۔ اُس نے آگے بڑھ کرروتی بلکتی وجیبا کوایئے وه ميچه مل سر جهائے روتی ہوئی وجیتا کی طرف و کیمیارہا۔ اگر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں تو؟'' اُس کا لہجہ عجیب ساہور ہاتھا۔

وجیتانے بھی آئی میں اُٹھاکر بے لینی سے اُس کاست و یکھاتھا۔ بچھ بل خاموشی کی نذر ہوئے۔ پرکاش نے اُس کا سرد ہوتا ہاتھ مضبوطی سے تھا مااور کھڑا ہوا۔ وجیتا نے خوفز وہ ہوکراً س کی طرف و یکھا۔ پرکاش نے اُس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کرائے اینے مقابل کھڑا کیا۔ اُس کی خاموثی وجیتا کا خوف مزید بروھار ہی ہے۔ وہ سو کھے ہتے کی طرح لرز رہی تھی۔ مزید بروھار ہی ہے۔ وہ سو کھے ہتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اُس کا نازک کا نیتا ہاتھ اُس کے مضبوط ہاتھ کے شکنے میں جکڑا تھا، وہ اُسے چور سے کے آئینی۔ سفید جنگلے کی سمت لے آیا۔

" مراس کی سانس سینے میں اٹک رہی ہو؟" خوف سامنے ہمندر کی پُرشورلہریں جہاز کے سینے سے گرا سامنے ہمندر کی پُرشورلہریں جہاز کے سینے سے گرا کررات کے سیاہ منظر کواور بھی خوفا ک بنارہی تھیں۔

کر کے اُسے خود سے قریب کیا۔ وہ برکاش کی بوجھا کر رحمائل سامنیں اپنی پشت پر محسوں کررہی تھی۔ خود سے قریب کر اُسے وہ اُسے اُلے بیار برگاش کی بوجھا کر روپڑی۔

وہ روقی رہی۔ پرکاش نے اُسے جیپ کروانے کی وہشش بھی نہیں کی ، وہ سامنے و سے ہمندر کود کے شار ہا۔

اندر کے الاوکو جھڑکا یا ہے، ہم جانتی ہو ۔۔۔۔۔ میرے اندر کے الاوکو کھڑکا کی کوشش کر کے تم نے میرے اندر کے الاوکو کھڑکا یا ہے، ہم جانتی ہو ۔۔۔۔ میرے کہیں نہیں بھاگ سکتیں ، تمہاری اس حرکت سے کہیں نہیں بھاگ سکتیں ، تمہاری اس حرکت سے کھی تم بخولی کمیں نہیں کتا نقصان سینچے گا ، اس سے بھی تم بخولی کمیں تمہیں کتا نقصان سینچے گا ، اس سے بھی تم بخولی کمیں تمہیں کتا نقصان سینچے گا ، اس سے بھی تم بخولی

دوشيزه 122

ىل كوخاموش ہوا۔وجيتا تقر تقر كانپ رہي تھي۔

واقف ہو،تمہارے یاس دوآ پیش ہیں .....' وہ کچھ

استی نظیجے میں اپنے رقبی سے جگرا تھا CIF کے قاطر تھی کے OCIF کے قاطر تھی کے اس کا میں موجوز کے سین دی س

روم بوری طاقت صرف کرے زورلگار بی گئی .... بہیں۔ "وہ پوری طاقت صرف کرے زورلگار بی گئی بھرائس کی گرفت سخت تھی۔
پرکاش اُسے آئنی جنگلے کے پاس لاکر سمندر ہیں دھکا دینا جاہ دہا تھا بھر وہ خودکو گرنے ہیں دے رہی تھی۔
دھکا دینا جاہ دہا تھا بھر وہ خودکو گرنے ہیں دے رہی تھی۔
دواللہ کے لیے پرکاش ، مجھے چھوڑ دو، جانے دو،
محمد پلیز۔ "وہ سلسل روتے ہوئے منت کرر بی تھی ،
مگر مقابل پر بچھا تر نہیں ہور ہا تھا۔

اس کاجسم آ دھے سے زیادہ جنگلے سے باہرائکا تو خوف سے ایک تھٹی تھٹی می چیخ اُس کے لبوں سے آزادہوئی تھی۔

جہرے بر پسینہ چک رہا تھا۔اُس کا پورا وجود اُس کے چرے بر پسینہ چک رہا تھا۔اُس کا پورا وجود خوف سے کانب رہا تھا۔

اُس نے اپنے پاس والی نشست کی طرف دیکھا،وہ خالی ہیں۔ اُس پاس و سیھنے پر بھی پر کاش کہیں نظر نہیں آیا،

مگراس کا خوف کسی طور کم نہیں ہو پار ہاتھا۔ اس نے چا درائے ارد کرد پھیلا کرخود کو جیسے جھیانا چاہا تھا۔ معا اُس کی نظریں سامنے چبوتر ہے سے جنگلے سے فکرائیں تھیں۔ جہاں سفید براق شلوار قمیض میں اک لمیار چوڑا محص کھڑا تھا۔ وجیتا کی سمت اُس کی بیشت تھی۔ وہ چا در میں خود کو جھیائے

سکڑی ہمٹی ہی بیٹی تقر تھر کا نپ رہی تھی۔

الآخر ہوچھ لیا۔ دوسری سمت سے کوئی جواب نہیں آیا۔

بالآخر ہوچھ لیا۔ دوسری سمت سے کوئی جواب نہیں آیا۔

دوسری کے سے کوئی جواب کی آیا۔

اورخوفر دہ ہوئی۔ اُس شخص نے مڑ کردیکھا۔

وہ پر کاش نہیں تھا، وجیتا کوشر مندہ ہونا جا ہیے

تھا، مگر وہ اس قدر خوفر دہ تھی کہ پچھ بھی سوچے بچھنے

وہ صفی اپنا چرہ واپس موٹر کرسمندر کی ست متوجہ ہوا کچھ در پہلے اُس کا جی گھبرایا تو وہ ہا ہرعرشے پر چلا آیا اور سمندر کی نیا ہوں میں کھوگیا۔ وہ تنہائی چاہتا تھا، گر وہ خوفز دہ ہی انجان لڑکی ،خود کو چا در سے وہ انجان کر کی مندری تھی ، مسلسل اُس کی تنہائی میں کل ہورہی تھی۔ اُس کا جسن ایسا خبرہ کرنے والا تھا جو چا ندکو بھی شرما جائے۔خواب میں وہ مسلسل روتے میاندکو بھی شرما جائے۔خواب میں وہ مسلسل روتے ہوئی کی منت کر رہی تھی۔

وہ بہت کم گواورخو میں مگن رہنے والا مخص تھا، اُسے مجھی کسی کی ذات کے بارے میں بجسس نہیں ہوا تھا۔ بیر سے میں کسی کی ذات کے بارے میں بجسس نہیں ہوا تھا۔ بیر سے ماس نے بالکل غیرار اوری طور پر سنا تھا۔

عرشے پردوذی روح موجود تھے۔ گر بلا کاسنا ٹا تھا، سوائے سمندر کی پُرشور موجوں اور ہوا کے شور کے ..... اس اذبیت ٹاک خاموشی کو تیسرے ذک روح کی آوازنے توڑا۔

" سکندر!" اُس نے اسنے نام کی پکار برمر کر دیکھا، عثمان کو دیکھ کر اُس سے لبوں پر شناساسی مسکراہ نے چیل کرمعدوم ہوئی۔

' واہ میرے دوست! ہر جگہ تنہائی ڈھونڈ کیتے ہوہتم جیسا عجیب شخص میں نے پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔' اُس کے قریب آ کر سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموشی سے سامنے سمندر کی وسعت کھوجتارہا۔

''عثمان ہم کب تک یوں جھپتے چھپاتے سفر کرتے رہیں گے عام لوگوں کی طرح بس ،ٹرین اور جہاز میں کیوں نہیں جاسکتے ؟ اس لیے کے ہماری داڑھی ہے؟ یا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو بھیلانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟'' وہ آزردہ تھا۔

عثمان نے اپنے سامنے موجود لیے چوڑے خوبصورت مردکود یکھاتھا۔سیاہ تھنے بال، ذہانت سے

وشيزه (Copied From Web (123)

پر سیاه تھور کشاده آئی تهمیس ملی کھڑی تاک، عنابی کیوں اور بھی ی داڑھی والا وہ پرکشش مرد اس کمے بہت آ زردہ لگ رہاتھا۔اُے ہے اختیارا سے معصوم ،حساس دل کے مالک دوست پر بہت بیار آیا تھا۔

" ريليكس سكندر، في بريو! اسلام وتتمن عناصر، جس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش كررے بين تم بخوني واقف ہو، راہ چلتے كسى معصوم اور بے ضرر محص کو تھن اس بتا پر جیگوں میں ڈال ویتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں ، یا اُن کے چبرے پر داڑھی ہے، یا وہ اسلام کے رائے پر چل کر کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان حالات میں آگر ہم اِن مِما لک خصوصاً بھارت جیسے ملک میں جا کر اسلام کی تعلیم دیں، وہاں کے لوگ اینے دھرم کے معالم میں کتنے حساس اور شدت پیند ہیں ، بیہ بات کوئی ڈھکی چھپی تہیں ، پھرتم ہی بناؤ ہمارا بوں کھلے عام سفر کرنا اسلام کے پرچار کے لیے ایسے شہروں اور ملکوں میں جانا خود ہی موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے ،کل کوئی اسلام وحمٰن عناصر ہمیں کا تعدم تعلیم سے وابستی کا خطاب وے کر امريكه كے والے كرويں توجم كيا كرسكو كے ؟ سوائے چینے چلانے اور گڑ گڑانے کے تم کمیا کرسکو گے؟ ہم کوئی غلط کام نہیں کررہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے تو پھر ال بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم جھیتے چھیا کر جائيں يا كھلے عام؟ دنياتو مم نے اسلام كى تعليم ہى ہے اور تم و بکیررہے ہو ماشاء اللہ سے اسلام کا دائرہ دن بدن وسیج سے وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔'' عثان نے تاصحانہ انداز میں کافی لمبی تقریر کرنے اس کی آ زردگی منانا جانی۔

''ہم ڈنڈے کے زور پر پاہتھیار لے کراسلام کا برجار تو تہیں کررہے، ہارا کا م بلیغ دینا ہے باتی لوگ خود سمجھ دار ہیں حق اور باطل کو پیجانا اُن کے

سے ذہروں کا کمال ہے، اگر کوئی اسلام کی حقاشیت ے متاثر ہوکر اس دائرے میں داخل ہونا جا ہے تو ہم اپنی بائیس اُن کے لیے وا کردیتے ہیں، اُن کی مدد کرتے ہیں۔"

''اس میں بُرا کیا ہے، جو ہم سفر بھی جھی جھی ہے ا یے کرتے ہیں جسے چوری کرنے جارہے ہوں۔ سكندرخلاف معمول آج زياده بي بول رباتها أورايني بى بات پراژار ما، ده بهت بهادرادرمیشبوط اعضاب کا ما لک محص تھا۔ عثان اس کے انداز پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

" بھائی کیا ہوگیا ہے تہیں؟ ہر حال میں جمیل حوصلہ دینے والا آج خود کیسے حوصلہ ہار گیا، مجھے تمهاري طبيعت تعيك تهيس لگ رہي ؟ عثان كوتشوليش

" بين بالكل تفيك بنول " سكندز سكرايا ... « جمهیں یا در هنی جاہے سے بات ..... کہ جارا کا م اہم ہے، بانی ہمیں سفریا کسی اور شے ہے غرص مہیں ہوتی جا ہیے۔ ہمارااولین مقصداسلام کی تبلیخ کرتا ہے آؤ کے ..... آئیندہ میں تمہارے منہ سے ایسی مایوی بھری طَّفْتُكُو نەستول، عَمَّان ئے اُسے دولوک کہے میں مستجها بالمسكندر في سراتيات مين بلا ديا ...

عثان ہے باتیں کرکے اُس کے ول کا غیار دُهل گیا وہ خور بھنے ہے قاصر تھا کہ آج اچا تک أسے کیا ہو گیاہے۔

" ميں فيح جارہا ہون، جائے ينتے، تم جمی آجانا ..... نیندآ رہی ہے، منج کی نماز میں اُبھی تھوڑا ٹائم ہے۔'' عثمان نے جمائی روکتے ہوئے کہا اور بليث كرجلا كيا-سكندر بنوزسا بقدا نداز بين كفرار با وجیتا کب ہے سانس روکے اُن کی ہاتیں سُن ر بى تقى ، كالعدم تنظيم كا نام سُن كروه خوفز ده ہوگئى تقي ، تفتكو كاكوني اورحصه أس كي مجھ مين آيا ہو يانہيں مگر

بارے میں سوچنے لگئی۔ س

سکندراُس کے لیے جائے گے ایا وہ کافی تھی ہوئی لگ رہی تھی، اُسے اس انجان اور خوفز دہ لڑکی پر بے شخاشار تم آیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر وجیتا نے سر اٹھایا ،سکندراُس کے سامنے ہی کب تھا ہے کھڑا تھا۔ اٹھایا ،سکندراُس کے سامنے ہی کب تھاری آواز نے سکوت نورا وجیتا نے سر جھکا کرنفی میں ہلایا اور خوف سے خود میں مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔

" ان نے ضرور جائے میں کچھ ملایا ہوگا۔" خوف سے سوچتے اس نے جھر جھری لی ۔ سکندر آ ہستگی سے جلتے ،اس سے کھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپن نشست پر بیٹھے بیٹھے ذراسا کھسکی تھی۔ اپن نشست پر بیٹھے بیٹھے ذراسا کھسکی تھی۔

''میرچائے پی لیس مھن اُنٹر جائے گی۔'' سکندر نے اب کے بڑی ہے کہا تھا۔ وہ سمجھر چکا تھا اسکیلے ہونے کے سبب وہ لڑکی گافی خوفز دہ تھی۔

'' بچھے ہیں پینی۔' وہ سر ہنوز جھکائے ، جھرائی ہوئی آ داز میں بولی۔ سکندر نے جیرت سے اُس کی سمت اک نظر دیکھا، جائے ہیں پینی، تو اس میں رونے دالی کیا بات ہے۔ اُس نے لاپردائی ہے شانے اچکائے اور خود ہی مینے لگا۔

و جیتا کومزیدخوفز ده کر گیا۔ وه خاموش رہی۔ وجیتا کومزیدخوفز ده کر گیا۔ وه خاموش رہی۔

''میرامطلب ہے،آپ کوجانا کہاں ہے؟ میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں؟''اب کےاُس نے سیجے کی۔ وجیتا کی طرسے ہنوز خاموی چھائی رہی۔

'' عجیب لڑکی ہے!''سکطندر نے کوفت ہے۔ سوچتے اُس کی سمت دیکھا۔وہ سر جھکائے سکڑی سمٹی سی بیٹھی تقر تھر کا نب رہی تھی۔سکندر کواُس کی حالت پر بے حدرجم آیا تھا۔

" ہے بحری سفر ہے، آپ کے اسکیے بن سے فائدہ اٹھا کرکوئی آپ کونقصان بھی پہنچاسکتا ہے، جھے یہ لفظ صرور بحق آگیا تھا۔ اس موضوع ہے آئ کا میڈیا اور اخبارات بھرے بڑے شخصہ بیاحساس ہی سوہان روح تھا کہ کا تعدم شخصہ کا کوئی فرد اس کے آس پاس موجود تھا۔ وہ پہلے ہی کیا کم خوفر وہ تھی اس پر بینی افراد خوف سے وہ مرنے والی ہوگئی تھی۔ سکندر نے اک گہری ہوجھل سانس فضا کے سپر دکی اور بیانا وہ اجنبی لؤکی اب تک اُسی طرح بیٹھی تھی۔ اور بیانا وہ اجنبی لؤکی اب تک اُسی طرح بیٹھی تھی۔

وہ جیران ہوا اور پھے وکھی بھی ۔۔۔۔ ہے جاری حالات کی ستائی ہوئی گئی تھی۔خواتین کے سامنے میں کافی آ دم بیزار واقع ہوا تھا، گراس لڑکی میں پتا مہیں کیا ایسا تھا جوسکندر کو اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کرر ماتھا۔

وہ چبوترے سے اُتر کرعرہ نے پرآیا، لکڑی کے عربے پرآیا، لکڑی کے مضبوط بھاری قدموں کی جاپ وہیں کو ایک کو اینے دل پر پرتی محسوں ہورہی تھی۔ ایک دوہ اُس کے قدم کنتی رہی۔ ابھی میرے پاس آ کر دُک گا اس کے ہاتھ میں چکتی بسل یا نیا کورخبر ہوگا اور میرا اس کے ہاتھ میں چکتی بسل یا نیا کورخبر ہوگا اور میرا گلہ کاٹ دے گا۔ وہ اپنے آخری کھات کن رہی گلہ کاٹ دے گا۔ وہ اپنے آخری کھات کن رہی میں اُنہا نہ رہی جب قدموں کی انہا نہ رہی جب اس نے قریب سے ہوکر گزرگی۔ اُس نے اُس نے جارہا تھا۔

وجیتا کا کب سے رکا سانس بحال ہوا تھا۔ وشکر ہے گئی!'' اُس نے ہیر نیچے کیے اور سیدھی ہوئیٹھی۔ بیر نیچے کیے اور سیدھی ہوئیٹھی۔ بیر ات کنی طویل ہے ۔۔۔۔ شبخ کب ہوگی؟ اُس نے اندھیر ہے کو وقت سے سوچا۔ اُف وہ خواب کتنا بھیا تک تھا۔'' اُسے وہ خواب یاد آیا تو خوف سے اُس نے اُس جھر جھر کی کی تھی۔۔۔ اُس کے اُس کے

آہس بنید آئی ہوگی یا بین ؟ وہ اب مال باپ کے؟

روشيره 125

أس كى آلكھوں ميں تمي جھالماني بھي ۔ صرف دهرم بدلنے سے اپنے، پرائے ہوجاتے ہیں، ہر انسان کواپنا جیون خود جینے کا حق ہے، جھے جو سیجے لگا میں نے وہی کیا، اس میں اور لوگوں کا کیا عمل وغل! تا حدنگاه مچيلي رات کې تاريکي کوديکھتي اورسوچتي ريسي-اك تندوو تيزلهر جهاز ہے لكرائي سمندر كالمكين مانی پھوار کی صورت سکندر کے چبرے پریڈا تھا۔ أس كى آئكه كل كئى \_ يجه بل وه تيز ہوا كے جھونكوں كو اہے بھیکے چرے پر محسوں کرتا رہا، اچا تک اُس کی تظرسامنے پشت پر بیڑی، وہ خالی میں۔ وہ چونک کر سيدها ہوا بورا عرشہ و ريان پڙا تھا۔ اُس نے بائنس سمت و یکھا، وہ لڑکی چبوتر ہے بر کھری نظر آئی سیکندر ی طرف اس کی بیشت تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور شیحے وضو کرنے اُز گیا، وجیتا نے مرکر ویکھا وہاں کوئی ند تھا۔ وہ والیس اپنی جگہ برا کر بدیھے گئی۔ میجھ ہی دہر میں سکندر اوپر آیا اس کے کندھے ہیر جائے تمار تھی۔ دونوں آسینیں اوپر چرمھی ہون تھیں۔اُس کے ہاتھ میں رو مال تھا جس ہے اُس نے اپنا چہرہ اور دونوں بازو یو تھیے، رومال جیب میں ڈال کرأس نے جائے تماز کندھے سے اتار کر لکڑی کے عرشے پر بچھا دی۔ وجیتا یہ ساراعمل عائب وماعی سے دیکھتی رہی وہ اُسے پلسر فراموش کیے ہاتھ باندھ کرنماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔

وجیتا کے بالکل سامنے ہی وہ نماز برہ صرباتھا،

ایول کے اُس کا دایاں رُخ مکمل اُس کی نظروں کے
سامنے تھا۔ اُس نے بہت یکسوئی اور عقیدت سے
نماز پڑھی ہسلام پھیرکرآ تکھیں بند کیے وہ دعا ما نگ
رہا تھا۔ فاطمہ اسے بنا چکی تھی کہ نماز اللہ اور بند بے
میں دالیطے کا ذریعہ ہے۔ وہ اسے نماز پڑھنے کا
طریقہ بھی سمجھا چکی تھی۔

وجيتا بغيربيك جهيكائ أسه ديمهمتي ربيء وعا

سے رولینا چاہیں تو ہیں حاضر ہوں ، یہیں آپ کے آس پاس موجود ہوں ، آپ کومنزل تک پہنچا کر ہی محصر سکون ملے گا ، میر سے دل کو بیگوارانہیں کہ آپ کو سے سکون ملے گا ، میر سے دل کو بیگوارانہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ خوفر دہ بھی ہیں۔' اس نے ذراسا تو قف کیا۔'' بھے سکندرسلیمان کہتے ہیں ، اُمید ہے آپ کی تسلیم سکندرسلیمان کہتے ہیں ، اُمید ہے آپ کی وجیتا کی طرف و یکھا وہ ہنوز ای پوزیشن میں بیٹی وجیتا کی طرف و یکھا وہ ہنوز ای پوزیشن میں بیٹی میں بیٹی میں بیٹی کی طرف و یکھا وہ ہنوز ای پوزیشن میں بیٹی میں بیٹی کی سائس بھر کر اُس نے کپ نیچے جنگلے سے رکھا ، اور پُرسکون ہو کر بیٹیتے ہوئے ہی جیچے جنگلے سے کیک لگا کرمر ڈکایا اور آپ تھیں موندھ کیں۔

'' بیرجا تا کیول نہیں؟'' وجیتا کا خوف کسی طور کم نہیں ہور بار ہاتھا وہ کائی تھک چکا تھا وہاں کی شخندی ٹرسکون ہوا کا اثر چھایا تھکن شدیدتھی کہ اُسے نیند آنے گئی تھی۔ کائی دیر تک اُس کی طرف سے کوئی حرکمت نہیں ہوئی تو وجیتا نے ذراکی ذرانظریں اُٹھا کراُسے دیکھا۔ ووٹرسکون اندازیں بے خبر سور ہاتھا۔

وچینا کو اُس پر رشک آیا تھا۔ بہت تھک چکی استی مگر پہلے وہ بھیا تک خواب، پھر دو افراد کی مشکوک گفتگو اوراب استی خواب، پھر دو افراد کی مشکوک گفتگو اوراب استی خص پر کا سر بر مسلط ہونا، اس حال میں نیند کس کو آئی تھی۔ وہ آئی مشکل سے اٹھ کر چبوتر ہے پر چلی آئی ہے۔ اُسے سر بیندر سنگھ کی اپنے ساتھ کی گئی گفتگو یا د آئی تھی۔

'' دھرم بدلنے سے میرااس پر بوار سے رشنہ تو نہیں کٹ جائے گا۔ رہوں گی تو میں اس پر بوار کا حصدا درخون بھی۔''

'' آج جو پورا پر بوار وجیتا وجیتا کرتا ہے، تمہاری سندرتا اور اچھائی کے گن گاتا ہے، کل کو تمہارے اسلام قبول کرنے کی خبر پرتمہارا جائی دسمن بن جائے گا ،تمہارے فرار میں ہی تمہاری زندگی ہے۔''سر بندرسنگھ نے اُسے رسان سے مجھایا۔



الممل کرنے اسے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اسی طرح بیٹھے وجیتا کی سمت و یکھا۔اس نے گر بروا کرفورا نظریں جھکالیں۔

'' آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نیجے وضو کا کلمل انظام ہے۔' اُس نے وجیبا کی سمت دیکھ کر کہتے اپنا فرض اذا کیا اور اُٹھ کر جائے نماز سلیقے سے تہد کی۔ وجیبا کھڑی ہوگئ۔اُس نے جائے نماز وہاں موجود سنستوں میں سے ایک پررکھ دی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ وجیبا آ ہمنگی سے سیڑھیاں اُٹر تی نیجے جا چکی تھی۔وہ مزید سے وہاں ہیٹھارہا۔

پھوریے میں وجیتا کی واپسی ہوئی۔اس کے بے
واغ شفاف چہرے پر پانی کے قطرے چک رہے
سندر نے بغیراس کی سمت دیکھے، جائے نمازا شا
سنے سندر نے بغیراس کی سمت دیکھے، جائے نمازا شا
کراس کے سامنے کی، جو وجیتا نے خاموثی سے قام
الی۔ وہ اُس کے سامنے نماز بھی نہیں کہ سکتی تھی۔ وہ
اُسے وہاں سے جانے کا بھی نہیں کہ سکتی تھی۔ وہ
منذ بذب ہی تہہ کی ہوئی جائے نماز دونوں ہاتھوں سے
منذ بذب ہی تہہ کی ہوئی جائے نماز دونوں ہاتھوں سے
قامے، سینے سے لگا کر سر جھکائے خاموش کھری تھی۔
منذ بذب ہی تہہ کی ہوئی جائے نا کھڑے ہوئے کے
مائدر کو اُس کے یون کھڑے جائے اختیار سر اٹھا کر

وجیتا کی سمت اچنتی نظر ڈائی۔
'' کوئی مسلہ ہے کیا؟ اُس کی بھاری آواز سارے میں پھیلی۔ سارے میں پھیلی۔ ووجھے ۔۔۔ نہائی۔۔۔ میں منماز پڑھنی ہے۔'

وہ میر جھکائے آئی۔۔۔۔ میں ،نماز پڑھنی ہے۔' وہ سر جھکائے آئیسٹلی سے بولی۔ وہ پچھ نہ بولا خاموشی سے اُٹھااوراُس کے پاس سے گزر کر بیچے سیر حدیاں اُٹر گیا۔

وجیتائے جھکا سراٹھا کرآسان کی سمت ویکھا اور کمبی سانس اندر تھینجی اُس نے بہت دل لگا کرنماز پڑھی، خشوع وخصوع سے دُعا ما تکی اور بہت دہریت جائے نماز پر بیٹھی رہی۔

المع میں فرے کی ہیں، نو ناشا کرلیں۔ سکندر ہاتھ میں فرے کیڑے اس سے بولا اور سامنے جاکر بیٹھ کیا۔ وجیتا اُٹھی اور جائے نماز تہہ کرکے رکھ دی۔

بیٹھ کیا۔ وجیتا اُٹھی اور جائے نماز تہہ کرکے رکھ دی۔

'' آیئے۔'' سکندر نے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموتی سے جھکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اُس نے اپنا کی ست بڑھائی۔

کیا۔ وہ خام نہیں ن' اُس نے دھیمی آ واز سے انکار کیا۔ وہ اُس کے لیج خصوصا ''من '' کہنے پر چونکا۔

'' میرامن نہیں ن' اُس نے دھیمی آ واز سے انکار کیا۔ وہ اُس کے لیج خصوصا ''من '' کہنے پر چونکا۔

'' موں ……گویا انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں۔''

" نیچ کا دُنٹر سے معلومات لے سکتی ہیں، میں نے اس میں پھے ہیں ملایا، بے خوف ہوکر آپ ناشتا کرسکتی ہیں۔ "سکندر نے خشک لہجے میں کہدکراُس کا خوف زائل کرنا جاہا۔

'' اس نے میری سوچ پڑھ کی کیا؟''وجیتا پر گھڑوں یانی پڑھیا۔

سورج کے نگلتے ہی عرشہ بھی آباد ہوگیا تھا۔ نشستیں بھرچکی تھیں اور چبورے کے جنگلے کے پاس بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوکر سمندر کا نظارہ کررہے تھے۔

سكندرياس بى كفرانها، وجيتا آخرى نشست

دوشيزه (121)

اجھی تک وجیتا کی سمت منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور پھرائس پرنگاہ ڈالی جوسر جھکانے خاموش بیٹھی تھی۔وہ پوراوجیتا کی سمت مزا۔

" میں نے آپ کو پہلے ہی خبر دار کر دیا ہے کہ بھے آپ کا کسی سے بات کرنا گوارا نہیں، دہ سامنے نششت خالی ہے، آپ وہال ا- اگر بیٹے سکتی ہیں۔ "
اُس نے سامنے اک خالی نہ ست کی سمت اشارہ کیا۔ وجیتا اُس کے علم پر خاموشی ہے اشفے لگی تھی، بردی بی نے اس کی کلائی پر کر زبر دستی بھایا تھا۔ بردی بی نے اُس کی کلائی پر کر زبر دستی بھایا تھا۔

"آ ہے ۔۔۔۔ ہائے! ایسی بھی کیا پابندی میان میں بوڑھی می عورت ،کوئی مردنو نہیں کہ لڑکی کو ورغلا کرفرار ہوجاؤں گی ، بہت ہے گئی مزاج مردد کھے ہیں۔۔۔ اُن میں خود کوئی کی ہوتی ہے، بھی اپنی عورت ہو، اپنی کرتے ہیں ،تم تو خود اچھے خاصے خوبصورت ہو، اپنی یوگ ہے کسی طور کم نہیں ، پھر کس بات کا ڈرے ہیں ، بی جھے ہے بات نہیں کرے گا ، بیچاری کا ۔۔۔ توبہ ہے اپنا طالم شوہرندد یکھاند سُنا ،اب ایسا بھی کیا ڈراوا، پی بیچاری کا رنگ بیلا پڑگیا ہے۔ ''انہوں نے سکندر کے سیاٹ و شجیدہ چرے کو ملامت سے دیکھتے تاسف سے کہا تھا۔ و بعینا عجیب مجھے میں پڑگی تھی ۔سکندر کے سیاٹ و شجیدہ چرے کو ملامت سے دیکھتے تاسف سے کہا تھا۔ و بعینا عجیب مجھے میں پڑگی تھی ۔سکندر کی

مانے یا ہوئی پی کی۔

"مصح مے سے بوری ہمدردی ہے بٹی! کسی جاند
سی صورت ہے ، جانے کسے ماں باپ تھے، جواس
ظالم کے بلے بائدھ گئے۔ "انہوں نے اس کی کلائی
چھوڑی اوراً س کی ٹھوڑی چھو کر چہرہ اٹھایا۔ ہوئی پی
کی ذرا سی ہمدردی یا کر اُس کی آئی تھی ، وہ سکندر
بھر گئیں۔اُس کو وہ کافی اچھی عورت گئی تھی ، وہ سکندر
نام کی بلا ہے چھا چھڑانا جا ہتی تھی ، گروہ اُسے اکیلا
چھوڑ تا تب ہی وہ کسی سے مدوطلب کرتی۔
چھوڑ تا تب ہی وہ کسی سے مدوطلب کرتی۔
چھوڑ تا تب ہی وہ کسی سے مدوطلب کرتی۔
میری بچی! "بوئی بی کافی رحم دل تھی یا شاید

پراس کے پیچھ فاصلے پر پیچھی کا۔اس کے ساتھ اک بڑی نی پیٹھی تھیں، جو کافی باتو نی معلوم ہورہی تھیں۔سکندر نے اسے تحق سے سی سے بھی بات چیت کرنے سے منع کیا تھا،اوروہ اپنی دانست میں اس کی تھم عدولی کر کے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا جا ہتی تھی۔

سکندرگی سوچ صاف تھی۔ گروہ اپنے خوف کی دجہ سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرسکتی تھی، وجہ اُس کے پاس ٹھوس تھی۔

''بڑی بی نے اُسے مسلم میں جو بینی بی نے اُسے مسلم استے ہوئے مخاطب کیا۔ وجینا کا دل اُمجیل کر حلق تک اُسے مسلم رکتے دل سے ، سکندر کی سمت دیکھا، وہ دائیں طرف کھڑا تھا۔ اُس کا اک پہلو ذراسا نظر آ رہا تھا۔ گراُن دونوں کی سمت پشت مسلم نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اُن کا سوال سُن چکا تھا، ذراسا رخ موڑ کراُن دونوں پر سوال سُن چکا تھا، ذراسا رخ موڑ کراُن دونوں پر اُپھی تگاہ ڈالی اوروا پس منہ موڑ گیا۔

"میان ہے تہمارا؟" بوی کی طرف سے اک اور سوال آیا، وہ کافی تیز تھیں۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی، اک طرف سکندر تھا، دوسری طرف بوی بی۔

''جی، میرے ساتھ ہیں ہے؟'' سکندر نے وجیتا کو خاموثی دیکھ کر بلیٹ کر جواب دیا۔ مگر دوسرے سوال کا جواب وجیتا کے بجائے، سکندر کی طرف سے پاکر بردی بی نے اُچنے سے سکندر کی طرف سے پاکر بردی بی نے اُچنے سے سکندر کی سمت دیکھا، اورا ثبات میں سر ہلا دیا۔ وجیتا کے پچھ پلے نہ پرا کہ میاں کس بلاکا نام ہے۔'' انہوں '' نے پھر دیجی سے وجیتا سے ہو چھا۔ اُن کی بات سُن کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئ تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا ضبط کر وجیتا شرم سے پانی پانی ہوگئی تھی۔ سکندر کا صبط کی دولی کی کو و بکھا جو

روشيزه 128

سیدھا نہ بول دے ای وجہ سے میں اسے اجنبی لوگوںں سے ہات نہیں کرنے دیتا۔"اس کی بات سُن کر ہڑی بی کو بہت افسوس ہوا۔

" مجھے معاف کردینا بیٹا۔" وہ بہت افسردہ نظر
آ کیں۔"بہت الجھے ہوتم جواس حال میں بھی اس کا اتنا
خیال رکھتے ہو، خدا اسے صحت دے۔" انہوں نے
وجیتا کی ست دیکھتے ہوئے دل سے دعادی تھی۔
دوسری طرف وجیتا کو موقع مل گیا تھا۔ سکندر
کے جاتے ہی وہ کسی معقول محص کو تلاش کررہی تھی۔
جس سے وہ مدد طلب کرے۔ سیرھیاں جڑھ کر
آ تے شلوار ممیض ہیں ملبوس ایک شخص پراس کی نظر
بڑی، وہ اُسے کافی شریف بندہ معلوم ہوا۔ وجیتا
بڑی، وہ اُسے کافی شریف بندہ معلوم ہوا۔ وجیتا
بڑی، وہ اُسے کافی شریف بندہ معلوم ہوا۔ وجیتا

و بلیز میری مدوکریں، میں مشکل میں ہوں۔' اُس نے ڈریتے ڈریتے سکندر اور بری بی کو دیکھا، شکر تھا وہ دونوں باتوں میں مگن متھے، نو وارد نے جیرت سے اُسے دیکھا تھا۔

'' پلیز میلپ می! وہ رونے والی ہوگئ تھی۔ '' جی بتائے ، کیا مرد کرسکتا ہوں آپ کی؟'' وہ مکمل اُس کی سمت متوجہ ہوا۔

''اک تحص ہے، کل دات سے میرے پیچھے پڑا ہے، بیجھے اکیلا نہیں جھوڑ رہا، کا لعدم شکیم سے تعلق ہے۔ شکیم سے تعلق ہے۔ شایداس کا سے بیلیز کسی طرح میرا پیچھا اُس تحص سے چھڑا دیں، پلیز وہ بہت خطرناک بندہ ہے، بہت مشکل میں ہوں، پلیز میری مددکریں؟'' وہ روہا نہے اُلیج میں کانی دھیمی آ واز میں بول رہی تھی۔

'' عثمان نے اُس خوفر دہ اور حسین لڑکی کو دلچیس سے ویکھا۔اُس نے مڑ کر سکندر کی طرف اشارہ کیا۔عثمان کوہنسی تو بہت آئی مگر وہ سنجد وریا

وہ سنجیدہ رہا۔ '' دیکھیں، اُس عورت سے بھی ہنس ہنس کر اکی پر مہربان، شدت جدبات سے کہتے اس کی پیشائی چوئی۔سکندرکو یہ چونچلے اک آئے تھے۔ پیشائی چوئی۔سکندرکو یہ چونچلے اک آئے تھے نہا ''میرے ساتھ آؤ!''اس نے ناگواری سے کہا اور آ گے بڑھ گیا۔وہ ناچاراس کے پیچھے اُٹھی تھی۔ سکندر کی مطلوبہ قلیہ بروہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔

'' میں نے تیجے سلامت منزل تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے آپ سے ، خاموشی سے سفر کریں گی تو آپ کوہی فائدہ پہنچے گا ، وگر نہ ہمدردی کے نام پرآج کل کیا کچھ نہیں ہوتا ، آپ بخو بی واقف ہوں گی۔' حشک سے لہجے میں دوٹوک بات کہہ کروہ ناک کی سیدھ میں دیکھنے لگا۔

کینا ہے اس سے بیجیا جھڑالیا، اب اس محص سے
کینا ہے اور میں کہی اور اس آئے بیجیے ہوتو میں کسی
سے مدد کے لیے کہتی ہوں، مجھے ریخص خطرناک لگ
رہا ہے ہضرور مجھے کہی مصیبت میں بھنسائے گا۔ 'بیہ
بات سوچتے ہوئے اُس کے حلق میں اُ نسووں کا
گولڈا تکنے لگا تھا۔

کافی وفت خاموشی سے گزرا۔ بوی بی اب بھی وفتا فو فنا وجینا کورتم طلب نظروں سے اور سکندر کو کھا جانے والی نظروں سے اور سکندر نے ان پرنظر ڈالی وہ جو اُسے غصے سے گھور زبی تھیں، ناراختی سے دوسری سمت منہ موڑ لیا وہ اُن کے انداز پر سکرادیا۔ لیعنی وہ تیجے طور پر اُسے ظالم شوہر ٹابت کروانا چاہ رہی تھیں ۔ بچھ سوچ کروہ اُٹھا اور بڑی بی کے ساتھ والی تھیں ۔ بچھ سوچ کروہ اُٹھا اور بڑی بی کے ساتھ والی نظر اُس پر جاکر بیٹھ گیا۔ بردی بی نے اک ناراض می نظر اُس پر جاکر بیٹھ گیا۔ بردی بی نے اک ناراض می نظر اُس پر ڈالئ تھی۔

سبران پرون کا سے نہیں اسے بیا ہے گاتو اُس سے نہیں بھو سے ہمدروی ہوگا ماں جی !'' دہ نرمی سے بولا۔ وہ جو ناراض سی بیٹھی تھیں بوری اُس کی طرف مزیں۔ جو ناراض سی بیٹھی تھیں بوری اُس کی طرف مزیں۔ ''' کیا ہات؟'' وہ چوکی تھیں۔

" " اس کے ساتھ کچھ د ماغی مسئلہ ہے، پچھ الٹا

وشيره (129 ع)

ا بھی تک تو ہے ہیں با اس کے بھر بتایا بھی مہرے، مہرے سب سے بردھ کرا کیلی ہے اگر جھ پر بھروسا کرکے سبیں بتائے گی تو مجوراً زیروسی اگلوانا پڑے گا، آخر معاملہ کیا ہے، تبھی میں اس کی مدد کرسکوں گا۔ سکندر معاملہ کیا ہے، تبھی میں اس کی مدد کرسکوں گا۔ سکندر نے اس کی سمت دیکھا تھا۔

''موں ، ٹھیک ہے ، اور گھر کیسے جاؤ گے؟'' ''بائے ٹرین!'' اُس نے مختصراً بتایا۔ ''یار کیا سکھر جیسے ریکستان اور دور دراز شہر میں

ر ہائش اختیار کر رکھی ہے خالہ کو بھی تنیا کر رکھا ہے، پاکستان میں کتنے خوبصورت بارونی شہر اور حکمتیں بین مگرتم ہوکہ ساری رونق جیفوڈ کر ویرانوں مین گھر اناش کرتے ہو۔ عجیب آ دم بیزارت مے بند ہے ہو۔ عثان نے اپنالیندیدہ موضوع جھیڑا۔

'' تم جانتے ہو، مجھے دیبات کی سی سادہ اور خاموش زندگی اثر یکٹ کرتی ہے، وہاں کے سادہ لوح لوگوں کے کام آکر مجھے اچھا لگتا ہے۔''اس کے الجج میں سچائی تھی۔عثان متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔

دوہ توہے میری جان، گرشہر کے لوگ بھی کچھ کم محبت نہیں کرتے ہم ہے! اک بارآ کرتورہ وہم چیزہی الیں ہو، کوئی تمہارے سے سے آسانی سے نہیں نے سکتا۔'' اُس کے لہج میں سکندر کے لیے محبت ہی محبت تھی۔عثمان کو پھر سے پہرسی سے اُٹر تا دیکھرکر سکندرا بنی جگہ ہے اُٹھا۔

'' دیکھسا،تم ہمیشہ کی طرح بے رُخی دکھا رہے ہو، بارا تناغر دراجھانہیں، بھی تو محبت کا جواب محبت سے دے دیا کرو۔'' اُس نے دُکھی ہونے کی ادا کاری کی۔

اداکاری گی۔ ''تم بھی نہیں سُدھرد گے۔''سکندر نے اُس کے کند مظیے پر ہاتھ مارا۔وہ ہنساتو عثان بھی مسکرادیا۔ بچین کے بہترین دوست دفت کے ساتھ بھی المرے بارے بین باتیں کردہائے۔ اُس نے مزید ہے۔ اُس نے مزید ہے۔ اُس نے مزید ہے۔ اُس اسے جھڑا مول لے کر میں اپنی موت کو دعوت نہیں دے مشکرا مول لے کر میں اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتا، برائے مہر بانی آپ بھی خود کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیس، اور جو ریکہتا ہے۔ وہ مان لیس، کیا معلوم یہ جماری گفتگور ایکارڈ کروا رہا ہو۔ "عثمان نے اسے مزید ورایا۔ رہا ہو۔ " عثمان نے اسے مزید ورایا۔

المعرف المعرف مركبيل كرين مركبي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعرب خوفز ده مولئ المعربي ما المعربي المعرب

'' مجھے افسوں ہے۔''عثمان نے دونوں ہاتھ اُٹھا كر معذرت ظاہر كى أوجيتا كى أتكھوں ميں أنسو آ محصے متھے۔عثمان کو بے ساختہ اس پرترس آیا تھا مکروہ مصلحتا خاموش رہا۔ سکندر نے صبح ناشتے کے وقت أسے وجیتا کیے بارے میں سرسری سابتا دیا تھا۔وجیتا كے منہ ہے تطلیم والی بات سن كر دہ تمجھ چكا تھا كہ وہ اُن کی گفتگوس چی ہے، مرجھنے میں علطی کردی تھی۔ وہ عثان کورات کے اندھیرے ہیں دیکھ نہ بائی تھی، الملى وجد تھى كيداً سى سے اس كے دوست كے خلاف مرو ما تک رہی تھی۔ وہ خاموتی سے سیر تھیاں اُتر کرنیجے چلا گیااوروه نڈھال ی واپس این جگہ پرآ نبیٹی ۔ ومیں مجھدر میں آتا ہوں۔ اسکندرنے اس کے یاس آسراطلاع دی اور سیرهیوں کی طرف بردھ گیا۔ ''میری بلاسے بھی نہ آؤ، جھے کیا!'' اُس نے كودنت سے سوچا تفار تنبائي ملتے بي مي بابا كو ياد كرك وه رويرى عثان نيسكندركومن وعن وجيتا کی ہائیں دہرا تیں۔

''نان سیس اعجیب بیوتوف کڑی ہے، میرااحسان ماننے کے بجائے مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہے۔''نا گواری ہے اس کی پیشانی پربل پڑھئے۔ ''مہیں کیا گلا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟'' اُس نے سکندر کی سمت و بکھا۔

روشيزه (130

وہمیں؟''وجیتائے جیرت اور نے بیٹی ہے اس کی ست دیکھا کویا پر بلااتنی آسانی سے ملتے والی ہیں۔ '' ہوں ..... تکھر جا تئیں گے۔'' وہ ہنوز سامنے و یکھاسنجیدگی سے بولا۔ ' دوسکھر ..... وہاں کون ہے؟'' وجیتا کی ریڑھ کی برى مين سنسنامت دور مى ... ''میراگھر۔'' سکندرے کے ل میں کوئی فرق نهآیا۔ " آپ کا گھر....! مگرمیرا وہاں کیا کام؟" وہ سكندرى ست ديلهتى بلندآ وازمين كهدكراين حكد اُتھی تھی۔اردگرد کے لوگ اُن کی طرف متوجہ ہوئے تقے سکندر نے سراٹھا کراییے سامنے کھڑی و جیتا کو كها جائے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ و چیتا کواب احساس ہوا تھا، حالت کی تنگینی کا، وہ کی کھال اور کی مال میں میں ہو کر دوبارہ اپنی نشست پر بینه کئی۔اک کیجے کامل تھا، وہاں موجود لوگ دوبارہ اینے کا موں میں لگ گئے تھے۔ " میں آیے کے ساتھ مہیں جانا جا ہتی۔" سر جھکائے آ ہستگی ہے کہتے وہ پروبڑی۔ غصے کی اک تندو تیزلبرسکندر کے اندرائھی تھی مگراس نے خود پر

'' اب اکرتم نے مزیدایک لفظ بھی کہا، تو مجھ ے براکوئی تبیں ہوگا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری مدد ..... اک کھے کی تاخیر کیے بغیرسمندر میں بھینک دوں گاء ایک منت بھی نہیں لگے گا مجھلیوں خی خوراک بننے میں!''وہ دھیمی آ واز ہے غرایا تھا۔ بیغضے کی انتہاتھی جووه تم كهه كرمخاطب مواتفا \_ اینا اتنا بھیا نک انجام سوچ کر ہی وجیتا نے خوف سے جھر جھری کی تھی۔ سکندر کی دھمکی کے بعد مزیداُس نے اک لفظ ہیں کہا تھا، بس سرجھ کائے خاموتی سے آنسو بہانی رہی۔ باقی سفر میں اُس نے سکندر کی ہر بات خاموشی سے مانی تھی۔ سمندر کے سفر میں وہ اُس سے فرار

میں بدیے ہے ، اُن کی دوسی آئے بھی مثالی تھی۔ او بی حقیقت تھی کہ عثمان اُس کی شخصیت ہے بے طرح متاثر تھا۔ وہ جہاں جاتا، باوجود کم کوئی اورا لگ تھلک رہنے کے لوگوں کے دلوں میں گھر کرجا تا۔ '' جلدی جاؤ، وہ لڑکی تمہاری دہشت سے ، سمندر میں ہی چھلا تک لگا کرتم سے چھٹکارانہ یا لے، ٱلناكينے كے دینے برا جائيں سے "عثان كووجيتا كى کیجے دری<u>ے پہلے</u> کی گئی گفتگو یا دآئی تو نداق اُڑاتے ہوئے کہا۔ سکندرمسکراکر بلٹاادرقدم آ کیے بڑھائے۔ '' تمہاری راہ و تکھ رہی ہوگی، جلدی جاؤ<sup>۔</sup>' لیجھیے ہے اس کی ہستی ہوئی آ واز نے اس کا پیچھا کیا۔ سكندرنے اك كى كے كے ليے بلث كرأ سے كھورا۔ المعنيس ور كيا-" عمان نے ورنے كى ايكتنك کرئے دونوں ہاتھ او پر کر کے چیچے سٹتے ہوئے خوفز دہ لجح میں کہاتھا۔وہ سیر جنیاں چڑھتااو پر جلا آیا۔ وہ اینے پسندیدہ شغل بیتی رونے میں مصروف

تھی ،سکندر کواس کابلا دجہرونا سے یا کر گیا، مگراس نے خود برقابو با كريرسكون كيا تقار

' بند ے کواتنا بھی برزول میں ہونا جا ہے۔' وہ آ جستی ہے اس کے پاس آ بیشا، وجیتانے جلے

محترمہ کے کافی نادر خیالات ہیں میرے بارے میں۔'' سکندر کوعثان کی باتیں جو وجیتا نے اُس کے متعلق کی تھیں یادا تھیں تو اُس نے سوچتے ہوئے اُن محتر مدکور یکھا، جوسر جھکائے ڈری مہی ی ہیتھی تھی۔اُس نے نظریں دوبارہ موڑ لیں۔ " كل تك جارا بحرى سفر حتم موجائے گا۔" سكندر نے سامنے دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا تھا۔ وه خاموش ربی\_

" باقی کاسفرجمیں ٹرین سے کرنا ہوگا۔" سکندر نے مزید کہا۔

برونت قابويايا تقابه

ہوئے کا سوج بھی نہیں سکی بھی اور بھیکن بھی نہیں تھا۔ گراس کے ذہن نے ساری پلاننگ بنالی تھی ، سکھر جاتے ہوئے وہ ٹرین سے فرار ہوجائے اُسے سکندر کے ساتھ جانا ہرگز منظور نہ تھا۔

وجیتا ٹرین سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر غائب دماغی سے ویکھر ہی ہی۔ اُس کے سامنے والی لمبی کی سیٹ پرسکندرسور ہاتھا۔ بحری جہاز سے اُتر کر بندرگاہ ، پھرریکو ہے اُشیشن اور دہاں کے مسافر خانے بیس رات کا کھانا کھائے تک وہ موقع کی تلاش میں رہی ، مگرسکندراُس کا ساریہ بنا ہوا تھا۔ اب اُسے جو پچھ کرنا تھا آج کی رات ہی کرنا تھا۔''

وضووہ گھنٹہ گھریہلے اسٹیشن پرکر چکی تھی ، جائے نماز اٹھا کرسکندر کے سر ہانے در داز رے کے باس بچھائی۔ دورکعت تفل ادا کرکے اُس نے وُعا کے کیے ہاتھ اٹھائے۔سکندر کی آئے کھل چکی تھی ،مگروہ شستی سے لیٹار ہا۔

"الله ميرى مدوكر، ميں ايمان لائى، بچھ پر احسان نہيں كيا، بلكه ايمان جيسى دولت وے كر تونے مجھ پر احسان كيا۔ "أس كى آئھوں سے آنسو بہر نظے۔

میں نے اپنا گھر، پر بوار، اپنا دیش چھوڑا، یہ جھ پر فرض تھا، تیرے آسرے پر چھوڑا کے تُو جھے اکیلا فرض تھا، تیرے آسرے پر چھوڑا کے تُو جھے اکیلا ہیں چھوڑے گا، تُو نے میری مدد کی، پاکستان کی سرز مین تک پہنچایا، اب میری مدد کر ۔۔۔۔ کہ میں اس خطرناک محص ہے اپنا پیچھا چھڑالوں، میں نہیں چاہی کہ تن تنہا میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، پہال میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مدد کر ساتھا نہایت پھرتی ہے، میں میں کرنا تھا نہایت پھرتی ہے، ساتھرتی ہیں ہی کرنا تھا۔

جائے تماز تہہ کر کے سیٹ پر رکھی ، آ ہستی ہے چلتی اسپے سیٹ پر کونے میں پڑاسفری بیک اُٹھایا اورای قدموں بلیٹ کرسکندر کے پاس سے دیے باؤں گر ریر زلکی

پاؤں گررنے لگی۔
'' ایک خطرناک شخص سے جان چھڑا کر گئے
خطرناک لوگول کے چنگل میں جیسنے کا ارادہ ہے،
محرمہ؟'' سکندر نے ہنوز لیٹے ہوئے سکون سے
اُس کی سمت و یکھتے ہوئے کہا تھا۔ اُس کی بھاری اور
یوجھل آ وازشن کر وجیتا ساکت رہ گئی تھی۔ بیاتو اس
کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ خاگ رہا ہے، اور
سب پچھشن چکا ہے اب تو موت بھتی تھی، وہ خوفر دہ
ہوکردوقدم پیچھے ہی تھی۔

'' میں جواب کا منتظر ہوں؟'' سکندر نے سیدھے ہوکر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کیا تھا۔ وہ جو پھٹی بھٹی نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی، خوف کی جگداب صدے نے لیے لی تھی، اس کا سارا منصوبہ کری طرح سے قبل ہو چکا تھا۔

'' بیک سید برخ کروہ خود بھی گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی اور سرجھکا کردونوں ہاتھوں سے پکڑتے رو پڑی ۔ (رو نے کے سوامحتر مہکواور کوئی کام ہی نہیں۔)

'' نان سینس! اس نے ناگواری سے اُس کی طرف دیکھا۔

"میں کوئی جن بھوت تو نہیں محر مدا جو آپ کو عائب کر وادوں گا یا سالم کھا جاؤں گا۔ مجھے بچھ نہیں آ رہا آپ مجھ سے اتی خوفز دہ کیوں ہیں؟" اب کے وہ جھلا کر شمجھاتے ہوئے زرا نرمی سے بولا یہ وہ آب کے رو نے سے بیزارتھا، وہ تھی کہ ہوؤر رورہی تھی۔

کے رو نے سے بیزارتھا، وہ تھی کہ ہوؤر رورہی تھی۔

"میں آپ کی مدوکرنا جا ہتا ہوں ، آپ ہیں کہ مجھے غلط ثابت کرنے بین کہ محکھے غلط ثابت کرنے بیت کہ محکھے اتی متنازع شخصیت بنا کر پیش کررہی لاقوق میں متنازع شخصیت بنا کر پیش کررہی لاقوق میں متنازع شخصیت بنا کر پیش کررہی

1320

ہیں کہ میں خود سے شرمندہ ہور ہا ہوں ۔ را بی ببیثانی پربل پڑھئے۔

'' بجھے اپنے بارے میں سب پھھ صاف صاف بتاؤ..... بیہ یادر ہے کہ سیج ہو، بچھے جھوٹ سے سخت

تفرت ہے۔'اب کہ وہ تیز کہج میں بولاتھا۔

'' میرے پاس بتانے کو کھیس'' وجیتا نے . آنسو بو منجھتے ، دھیمی آواز میں کہا۔ .

'' منجھے سے سننا ہے، وگر نہ چلتی گاڑی سے <u>نیجے</u>

یجینک دون گالمہیں!'' اب کے اُس نے غراتے

ہوئے دھمکی دی تھی۔ '''آپ ایک اجنبی تخص ہیں، میں کیسے آپ پر بھروسا کرون؟'' وحملی کارگر ٹابت ہوتی ، اُس نے شکایت بفری نظرون سے سکندر کی طرف دیکھا اور بھرانی ہوئی آ واز میں بولی۔

'''اس کے سوا کوئی جارہ بھی جہیں، آپ ممل میرے رحم وکرم پر ہیں۔ "سکندر نے کندھے اُچکا کر کہتے اُس کوخوفز دہ کرنا جاہا۔اور ہوا بھی یہی ،اس کی بایت سن کراک بل لگافها اُسته خوفز ده مونے میں ۔'' وجيتا نئے آتنو جا در ہے صاف کیے اور آ ہمتلی سے شروع ہے آخر تک حرف بہحرف سے بیان کیا۔ سکندر نے سر جھکائے، ایک ایک حرف مکمل دھیان اور خاموشی ہے۔ سنا تھا۔ ایک بارجھی اُس نے نظراً تھا کر وجيتا كي سمت نبين ديكها تفاقه اين بات ممل كركوه خاموش ہوئی، سکندر بھی کئی کستے تک اُسی طرح خاموش ببيضار ہا۔

میں آ ب برغصہ ہوتا اور نہ آ ب اتنا خوفر دہ رہیں ، خيرسفرنو كث چكاء آپ محص بر بحروسا رهيس ميس آپ کی بھر بور مدد کروں گا۔ "محصر میں مارابراسا گھرے، میری ال جی وہاں الیلی رہتی ہیں، کام کے سلیلے ہیں میں اکثر باہرر متا ہوں ، آپ مال جی

کے ساتھ بلاحوف و خطررہ سکتی ہیں ، اکثر ہمارے مان لا دارتِ اور حالات کی ستائی عورتیں آئی ہیں ، ماں جی اُن کی مدد کرکے بہت اجپھا محسوس کرتیں ہیں ، آ پ کو اُن ہے مِل کر بہت احیما کے گا، وہ آ پ کو بہت محبت ویں گیا۔'' اُس نے وجیتا کونرمی ستعاظب كيار

أميد ہے ميرے بارے بيں پچھ جان كرآ يك خوف حتم ہو چکا ہوگا ، میرانسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق تہیں، اک عام سا بندہ ہوں البیغ کے کام سے منسلک ہوں، وہ بھی اپنی خوشی سے، کراچی میں بابا کا برنس ہے جومیرے دوست احباب چلاتے ہیں، مجھے اُن پرمکمل بھروسا ہے، خاص کرعمان سیمیں بھی بھی کھار چکر لگالیتا ہوں ، یہی میری مصروفیات اورسر كرميال بين- وه اسين بارے ميل كيت ورا ومر کوخانموش ہوا۔

ورا ہے کا نام آج سے وجیتا ہیں، حور سے ب اوے!" اُس نے مسکرا کر وجیتا کی سبت ویکھا۔ وجيتان سراتبات مين ملايا تقانه

۔ '' اب تو مجھ سے خوفر دہ مہیں؟ یقیناً میں خطرناک بندہ مہیں ہول۔' سکندر کے بوجھنے بروہ جهينب كرتفي بين سربلات مسكراني تفي

ماں جی نے اُن کا استقبال بہت انھی طرح ہے کیا تھا۔ سکندر نے اس کا تعارف بیرکہ کر کروایا تھا کہوہ کچھودن اُن کے ہاں میمان رہیں گئا۔ ماں جی کی فطرت میں بحسس یا تھوج نہ تھا واس کے حسل کے اہتمام سے لے کر کھسانا کھانے اور ع نے بینے تک انہوں نے ساراانتظام بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔قطار میں سے کشادہ کمرے برآ مدے اور بڑے سے کھلے میدان سے سحن پر ستمثل اُس بوے ہے گھر میں صرف دوافرادر ہے

تھے۔ گا دُن کی سادہ لؤح غور تیں اور غریب خدمت گارعور تیں بھی گھر کی رونق بڑھانے میں معاون تھیں۔ سرخ اینٹوں سے بناوہ گا دُن کی طرز کا کشادہ گھر حور ریکو بہت بیندآیا تھا۔

وہ ماں جی کی پرخلوص اور محبت بھری شخصیت ہے۔ بہت متاثر ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد ماں جی اسے اسے اسے جھوڑ گئی اسے اک کمرے میں آ رام کی غرض سے چھوڑ گئی تھیں۔ جیسی ہی وہ نواڑی بائک پرلیٹی ، آ رام دہ بستر میں جیسی ہی وہ نواڑی بائک پرلیٹی ، آ رام دہ بستر میں جلی گئی۔ میسر آتے ہی وہ نیند کی میٹھی آغوش میں جلی گئی۔ سکندر ماں جی کے ساتھ مرآ مدے میں جیٹا ، مال کو حور رہے کے متعلق حرف ہے سے آگاہ کردہا تھا۔ سب کچھ جان کر ماں جی کے دل اُس کے لیے تھا۔ سب کچھ جان کر ماں جی کے دل اُس کے لیے ہدردی اور محبت متر ید بردھ گئی تھی۔

''ارے بیٹا! یہ کیا کرنے گئی ہو؟ چھوڑ و بیسب
کام کرنے کولوگ بہت ہیں۔ تم کیوں خودکوتھکائی ہو۔'
جوریہ برآ مدے کی صفائی کے بعد اب صحن میں جھاڑ و
دے رہی تھی، چن سے نگلتی مال جی نے اُسے روکا تھا۔
''آ یہ ہر وقت میرے لیے مزے مزے کے کا کام ہیں آ تا ، باتی کا
کھانے بنا تیں ہیں، جھے کی کا کام ہیں آ تا ، باتی کا
کام میں اپنی خوشی ہے کرنا جا ہتی ہوں۔

شکندرجس دن اُستے ساتھ لایا تھا، اُسی دن گھر پر رہا، آخ ہفتہ ہونے کوآیا تھا، مگر وہ دکھائی نہ دیا۔

مان جی نے بتایا تھا وہ وتوں مہینوں تک گھرے باہر رہتاہے وہ اب عا دی ہوچکی ہیں۔

ویبات کی عورتیں آگر ماں جی کا سارا کام کر دیبتیں،گاؤں کی پچیاں بھی ماں جی ہے پڑھنے آئی تھیں، اکثر ہی عورتوں کا تا نتا بندھا رہتا کوئی مسلہ بوچھنے آئی ہوتی تو کوئی اپنے معاشی مسائل سنجھانے ، ماں جی خندہ بیشانی سے ہرکسی کی مدد کرتیں۔ پچن کا کام ماں جی کسی کوکر نے نددیبتیں، اُن کا کہنا تھا کہ وہ وہ اپنی بٹی (حوریہ) کے لیے اُن کا کہنا تھا کہ وہ وہ اپنی بٹی (حوریہ) کے لیے اینے ہاتھ سے کھانا بنا تین گی۔ وہ ہاتھ دھوکران اینے ہاتھ سے کھانا بنا تین گی۔ وہ ہاتھ دھوکران

صبغة الله الله كارتك اختيار كرو ومن احسن من الله صبغة

اوراللہ سے اجھار تگ کس کا ہوگا

اور ہم تو اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
عیسائیوں نے زردر بگ کا پانی مقرد کرد کھا ہے،
جو ہر بچاورا کس محص کو دیاجا تا ہے، جے عیسائی بتانا
مقصود ہو، اسے بتسمہ کہتے ہیں اور بیان کے نزویک بہت ضروری ہے ، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے ۔اللہ تعالی نے اُن کی تر وید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ ہیں، اللہ کے رنگ سے مراد دین و فطرت یعنی رنگ ہیں، اللہ کے رنگ سے مراد دین و فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی ہر نبی نے اسے اسے اینے دور

میں اپنی امتوں کو دعوت دی تعنی دعوت تو حیر'' وہ

(1340)

خاموش ہوئیں۔

'' بہت اعلیٰ، مجھے بھی قرآن سکھائیں نا ماں تی۔''خور بیربہت متاثر نظرآئی تھی۔

'' کیول آہیں، یہی بات میں تم سے کہنا جا ہتی خصی، ماشاء اللہ سے نماز تمہیں حرف بہ حرف یاد ہے اور تم با قاعد گی سے بائج وقت کی نماز اوا کرتی ہو، گر قرآن کی اہمیت اپنی جگہ، اُسے پڑھے بغیر زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں سیھا جاسکتا۔'' ماں جی نے بہت خوبصورت سے اُسے آگاہ کیا تھا۔

''میں آئے ہی سے قرآن پڑھنا شروع کروں گی'۔' حور بیرنے پُر جوش ہوکرخوشی سے کہا۔ مال جی نے اُس کے دھوپ کی تمازت سے حیکتے حسین چرے کو محبت سے بوسہ دیا تھا۔

سکندر کے ہاں اُس کا چھٹا مہینہ تھا، ماں جی نے اُسے قران کمل کروادیا تھا۔ آج اُس کی آبین تھی۔
ان چھمہینوں میں اُس نے سکندرکودوبارگھر میں وہ کام کے سلسلے میں باہرتھا۔
اُن کا گھر حور ہیں کے لیے تعمت کدہ تھا، روز ماں جی اورسکندر کی نئی اچھائی اُسے سننے اورد کیھنے کوئی۔
جی اورسکندر کی نئی اچھائی اُسے سننے اورد کیھنے کوئی۔
وہ بہت خوش تھی ماں جی نے اُسے مال باپ کی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اُس کوخوش کرنے کے کی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اُس کوخوش کرنے کے سے بھی کے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے سے بھی

آگاہ ہوسلے۔ مان جی نے دیہات کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کروائی تھی اور عورتوں کے لیے گھر میں رات کے کھانے کا اہتمام لیعنی دعوت تھی۔ مان جی نے بینائی کی کمزوری کے باوجود، دن

در اینج نه کرتیں۔ یہی وجد می که آج انہوں نے اُس کی

آ بین کی رسم رکھی تھی تا کہوہ اُن لوگوں کے رسوم سے

ماں جی نے بینائی کی کمزوری کے باوجود، دن زات بیٹھ کرحور بیر کے لیے آج کے دن کی مناسبت

سے سفید رنگ کا خوتھورت رئیمی لباس تیار کروایا تھا۔ سفید لباس اور ہم رنگ موتیوں کے زیورات بہنے ، وہ آسان سے اُتری کوئی بری محسوس ہورہی تھی۔ ہرکوئی اس بری بیکر کی تعریف میں رطب اللنمان تھا۔

پورے گھر میں تلی کی ہی اُڑان بھرتی اُج جگہ سے دوسری جگہ گھوم بھر رہی تھی۔ ماں جی نے دل ہی دل جی اُر اُن کھری جگہ ول میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ دعوت بخو کی اہتمام کو پیجی و دیہا توں میں لوگ عمو ماسر شام ہی کھانے سے قار خ ہو جو اِسے ماں جی اور حور رہ بھی قار خ ہو کر عشاء کی نماز پر ھنے کے بعد کمرے میں بیٹیس یا تیں کی نماز پر ھنے کے بعد کمرے میں بیٹیس یا تیں کر رہی تھیں۔

اسلام وعلیم! سکندر نے چھوٹا سا سفری میک زمین بررکھااور مال جی کے پاس آ کرسر جھکایا۔ وعلیم اسلام! جیتے رہومیر بے شنراد ہے، انہوں نے اُس سے کھنے بالوں برمحبت سے بوسہ دیتے ہوئے دعادی۔

۔ در کر کروی گر بہت البیھے موقع پرآئے ہو۔' وہ شفت سے مسکرائیں۔ ''اسلام علیم!''اب کے اُس نے مال کے پاس بابک ربیٹھی حور ریکوسلام کیا۔

"وعلیم اسلام!" و و دهیمی آ واز میں بولی شی۔
"خیریت ماجی "و و ماس پرسی کرسی پر بیٹھتے
چیکتی دمکتی حور رید کی سمت دیکھتے ہوئے مال جی سے

و قرآن ممل کرلیا ہے میری بٹی نے ،آج اسی کی رسم رکھوائی تھی۔' ماں جی نے حور ریدی سمت محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔

یاش نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔
'' ماشاء اللہ، بھی مبارک ہوآپ کو!' وہ مسکرایا۔
سفیدلہاس میں حوریہ بے صدحسین لگ رہی تھی۔
سفیدلہاس میں حوریہ نے حدحسین لگ رہی تھی۔
دوشکر رہے۔' وہ جھینے کرآ ہستگی سے بولی۔

(1850)

مان بی ہے کرے میں چلی آئی۔ ماں جی ہے خبر سورہی تھیں۔ پاس ہی کری پر بیٹھا سکندر کوئی کتاب ہاتھ میں لیے مطالعہ میں مگن تفا۔ کھیلے پر اُس نے موکر دیکھا،

ے میں دروازے میں کھڑی کھی۔ حوریہ دروازے میں کھڑی گئی۔ آیے! اُس نے کتاب بند کرکے سائیڈ ٹیبل پر رکھی ادرسیدھے ہوکر ہیٹھتے ہوئے دونوں آئی تھوں کے سو ٹرانگی کی بوروں سے دیائے۔ ہے آرامی اور تھکن

بو نے انگی کی پوروں سے دہائے۔ بے آ رامی اور مکن کے سبب اُس کی آئی میں مرخ ہور ہی تھیں۔ ناحق آپ کو زحمت ہوئی۔ اُس کے ہاتھ سے

ہ ہے۔ کہا۔

'' کوئی ہات نہیں۔' دہ اُ دای ہے کہا۔

'' دہ اُ دای ہے سکندر نے اکساری ہے کہا۔

کر ہاہر نکل گئی۔ ابنا کپ کچن سے لاکر وہ دوہارہ سیرھیوں پر آ کر بیٹھی۔ بیتے دنوں کو یادکرتے ہوئے وہ گھوٹ گھوٹ گھوٹ جائے بیتی رہی۔ سکندر چاہئے تی کر کمرے سے نکلا ، اُس کا رُخ کچن کی سمت تھا مگر جور ریدکو تنہا سوچوں میں مگن بیٹھا دیکھ کرائس کی سمت تھا مگر جور ریدکو تنہا سوچوں میں مگن بیٹھا دیکھ کرائس کی سمت تھا آ یا۔

''خیریت،آب سوئی نہیں؟'' وہ حیران ہوا۔ وہ شرمندہ ہوئی، بغیر کسی خونی رشتے کے وہ لوگ اُس کا اتنا خیال رکھتے ہتھے۔

''بس سونے بی گی تھی۔ کیا سوج رہی تھیں اب آپ؟ اُس نے بتاید جائے کا تہید کرلیا تھا۔ می بابا کے بارے میں سوج رہی تھی۔' اُس نے سرجھائے دھی آ واز میں کہا۔ سکندر کا حساس دل اس حسین سی لڑی کی اُداس پر کھی جھوڑ دیا، اللہ آپ کو وہ سب بچھ دیے دیے اللہ کے گا۔ اور پہلے سے بہتر حالت میں دے گا، اُس کی ذات سے ہرگر مایوں مت ہونا، ستر ماؤں سے بڑھ کی دات آپ کو بھی تنہا نہیں ذات آپ کو بھی تنہا نہیں کی محبت کرنے والی اللہ کی ذات آپ کو بھی تنہا نہیں کی محبت کرنے والی اللہ کی ذات آپ کو بھی تنہا نہیں کی تو کرے گی، صرف بھروسہ شرط ہیں وہ رکھیں گی تو کرے گی، صرف بھروسہ شرط ہیں وہ رکھیں گی تو کامیاب ہوں گی اُس کا ڈھارس دیتا لہے اور کامیاب ہوں گی اُس کا ڈھارس دیتا لہے اور

المحورية بيني المسكندر كوا بني آين كى دعوت البيال كها و كا وه حدورجة شرمنده موئى - كفلا و كا وه حدورجة شرمنده موئى - المجي لا لى!" وه أشحى اور كمرے سے تكل كئى - بين ورا منه ہاتھ دھولون - سكندر بھى اُتھ كر باہر چلا كيا۔ وہ واپس آيا تو حوربيكھا نالگا چكى تھى - "مكندر واہ بھى كھانا تو بہت زبردست ہے -"سكندر

واہ میں ھانا تو بہت ر بردست ہے۔ سعمار کی بھوک قورمیہ بریانی دیکھ کرمزید چیک اٹھی تھی۔ حوربہ جانے لگی تھی کہ سکندر کی آ واز پرزک گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر پچھ

کھانا کھانے کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر پھھ
دیر مطالعے میں لگے گا، سونے سے پہلے مجھے جائے
پنے کی عادت ہے،خود میرا بالکل موڈ نہیں بنانے کا،اگر
آپ کوز حمت نہ ہوتو جائے بنادیں گی؟ اُس نے حور ہیہ
کے تھکن کے خیال سے وضاحت دی۔

الس او کے ، میں بنادوں گی! اس نے مسکرا کر سکندر کو جواب دیا اور بلیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ سکندر کے کھانا کھانے کے بعد وہ برتن اُٹھا کر کچن میں آگئی، برتن دھوکرانی جگہ پررکھنے کے بعد وہ صحن کی اک طرف موجود حجیت کوجانی سٹر ھیوں برآ بیٹھی۔

مکمل جاند آسان کی دکھتی بردھا رہا تھا۔ اُس کی چاند فی پورے میں بیسل کر ماحول کومزیدخوبصورت اور پُرفسول بنارہی تھی۔ مرسے پیرتک سفیدلہاس میں ملبول جوربیہ چاندمنی کا حصہ ہی معلوم ہورہی تھی۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد تنہائی میسر آتے ہی دہمرینرسنگھاور یاربی کو یادکرتی رہی۔

اسے یہاں تھی جے گی نہھی ، مگر ماں باپ کی باداک فطری ہات تھی جواُستے اکثر اُواس اور بے باداک فطری ہات تھی جواُستے اکثر اُواس اور بے جین کرویتی۔

کے سرکتے رہے، وہ یادوں کے گہرے سمندر میں اُتر تی رہی معادہ چونگی سکندر نے اُسے چاہئے کا کہاتھا۔ وہ سرعت سے بچن کی سمت چاہئے بنانے گئی تھی۔ ابنا کپ بچن میں رکھے وہ سکندر کا کپ لیے



خویصورت الفاظ حوریہ کے دل پراٹر کر گئے۔ اُس کے دل پر چھائے کٹافت کے بادل کیک گنت تھیٹ گئے <u>تھے۔</u>

تھینک لوا دہ ممنون نظرا کی سس بات کے لیے؟ سكندرنے جرائل سے دریا فت كيا۔

''انتے اجھے الفاظ میں سلی دینے کے لیے۔'' اینا جھکا سراُ ٹھا کر وہ سکندر کی طرف دیکھتے خوش و في سيغ مسكرا تي \_

'' بیاتو میرا فرض ہے، این وے محترمہ! رات کائی ہوچلی ہے اب آب کوسوجانا جاہیے۔ "وہ بھی جوایا مسکرایا۔ حوریہ اپنا کپ اُٹھا کر آ گے بڑھی۔ سكندر آور وہ ايك ساتھ كين كى سمت قدم بردھانے کے تھے کہ حوریہ جھیتی کراسی جگہ ڈک گئی۔ سکندر نے اُسے اور اُس نے سکندر کی ست دیکھا، دونون کے ہاتھ میں جائے کے خالی کی تھے۔

لاہے، مجھے دیجے، میں دھو کررکھ دول گا، ویسے بھی آیے آج کافی تھک گئی ہیں۔"اُس نے ہاتھ آگے برُ حایا۔ حوریہ نے خاموتی سے اپنا کی اُسے تھا دیا۔ . و مشت بخير! ' وه کهه کر چن کی سمت چلا گيا-حوربیہ نے بھی زیرلپ جواب دیا اور کمرے کی ست چلی آئی معمول کی طرح اُس نے آج رات بھی بایا كا ديا موبائل چيك كيا اور هررات كي طرح آج جھي وەمصطرب كاليث كنى -

بتا ہے سر بندر چھا؟ کہاں چھپایا ہے وجیتا کو بس کے ساتھ گئی ہے وہ؟'' جانتا ہوں میں ..... شروع سے مجھے پیند نہیں کرتی تھی بس یار کے ساتھ منہ کالا کر کے مری ہونے والی میں میری ہونے والی میں میری ہونے والی ینی کو غائفت کرواؤیں کے اور میں خاموش رہول گا، كسے سوچ ليا آپ نے؟ سريندرسنگھ كو كلے سے وبويجة كاش غصے سے ياكل مور باتھا۔

پاری اینے بی کواس سے پھردار ہی تھی مکراس کی گرفت سخت تھی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہے تنهے میاریتی روتے ہوئے مسلسل آکاش کی منت كررې يختي ممرأس پركسي بات كالرنبيس ہور ہاتھا۔ حوربد کی آ نکھاس بھیا تک خواب سے تھلی تو اس کا سانس دھونگنی کی ما نند چل رہا تھا۔

"بابائه" وه سریندر شکھ کو یکار تی رویزی-حوربير حرخيزي كي عادي تھي، سليے دن ہے آج تک اُس کے معمول میں کی نہیں آئی تھی ،سورجے سر یر آچکا تھا مگر حورب ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی تھی، ماں جی کوتشویش نے تھیرا تو وہ اُس کے بمرے میں چلی آئی، وہ سامنے بستر پر ہے مندھ پڑی تھی۔ قریب آ کرانہوں نے اُس کا ماتھا چھوا، وہ کری طرح بخار میں جل رہی تھی۔ ماں جی اُس برنظر کا دم كررى تعيس أن كاخيال تفاكل وه بيعد خونصورت لگ رہی تھی مکسی کی بڑی نظر لکی ہوگی ،سکندر بیٹار کی دوالایا کہ اُس ہے بہتر نہ ہوتی تو ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔مان جی نے اُسے دودھ کے ساتھ دواوی تھی۔ کل ہے وہ اسنے ماں باپ کو باد کررہی تھی کھروہ بھیا تک خواب اُس کے کمروراعصاب جواب دے <u>گئے تھے، دو پہرتک وہ بہترلگ رہی گئی۔</u>

ماں جی کی محبت اور خلوص نے ایک بار پھراً سے شرمنده كرديا تفايه

اس بات کو ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ حورزیہ کے موبائل برسر بندر سنگھ کی کال آئی تھی۔ایے بابا ہے استے عرصے بعد بات ہونے پر وہ بہت خوش تھی، تقریاً ایک گھنٹہ انہوں نے بات چیت کی ، ان وونوں میاں بیوی نے سکندر اور مال جی سے بات كركيا تهات شكر مداوا كيا تھا۔ سریندرسنگھ نے سکندرکو بتایا کہوہ ابنی بیوی کے

ہمراہ ای ہفتے یا کستان آ رہے ہیں۔وہ دن حور میدگی زندگی کا بہترین دن تھا۔ تینوں ایک ساتھ شام کی جائے فی رہے تھے کہ مال جی نے اُس سے سریندر سنگھادر سکاش کی بابت ہو چھا۔

أس نے سریندر سنگھ کا بتایا ایک ایک لفظ ماں جی ادرسكندركو بتاديا تفابه

وجیتا کے فرار ہونے کے بعد وہ دونوں گاؤں سے آئے تو انہول نے بہت واویلا کیا اسر بندرستکھ اُور یار بی ہے بھی محق ہے بیش آئے مگر اُن دونوں نے آپئی لاعلمی ظاہر کی اور بیٹی کی اچا نک گمشدگی اُن کے کیے صدمہ ہو، یوں ظاہر کیا دیا شداور پر کایں نے اُن دونوں میاں بیوی کی زندگی عثراب بنادی تھی۔ آن کا کہنا تھا کہ دہ دونوں ناصرف بیٹی کے فرار ے واقف ہے بلکہ اُن کا اس سارے واقع میں برابر

سریندرسنگه کی ہرکال ٹریس کی جاتی ، ہرجگہ اُن کی جاسوی کی جانی، اُن کے پیچھے بندے لگائے جاتے ، حتی کہ گھر میں بھی وہ اپنی مرضی سے گھوم پھر مہیں سکتے تھے۔ برکاش بہت باراُن کے بڑے بن كالحاظ كيے بغير بدتميزي كر چكاتفا۔

مختصراً بیر که برکاش اور بریا دونوں جہنیں بھائی ون بدن مال ماپ کی عدم توجہ کے سبب بکڑتے

يركاش كارانول كوكفرت عائب رمنا تحطيعام ہر طرح کا نشہ کرنا اور دن بدن بڑھنے خرچوں کا مطالبه کرنا، عام عادت بن چُکا تھا۔

ایک دن باپ سے بردی رقم کیش مانگی دیانند کے اٹکار اور ڈانٹ پر دلبرداشتہ ہوکر رات کو نشے کی حالت میں دیا نندسنگھ پریاا در <sup>التق</sup>می کوسوتے میں شوٹ کر دیا تھا اور خود فرار ہوتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اُن کا ایمان اور صبر اُن کے کام آ گیا تھا

سارا مال جائيدا دسب بحقاً كُولُ كيا-بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے وہ اپنا مسلمان ہونا چھیائے ہوئے تھے اب انہوں نے اپنا قبول اسلام فلاهركرديا تقاب

پارتی اینے شوہر کے لقشِ قدم پر چلتے ہوئے اسلام لا چکی می ، الله کا اُن کے کھرانے پرخاص کرم نھا کہاُن کوشرف بااسلِام کردیا تھا۔

برائی کا انجام برا، گر پھر بھی لوگ برائی کرنے ہے بازئبیں آتے ،انسان ہونے کے ناطے اُسے چھا چی اور بریا کے آل کا بہت افسوں تھا۔

یجا کی آگرشروع ہے اُس کا اتنالا ڈیزاٹھاتے میج غلط کی بیجان کرواتے اور اُس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تو آج حالات بگسرمختلف ہوتے۔حور پیر ججا کے گھرانے کا اتنا بھیا تک انجام کہتے ہوئے ڈوڈبھی ر دیڑی تھی۔ ماں جی نے اس مسین صورت اور پیار بھرے دل کی مالک لڑ کی کو محبت سے گلے لگایا تھا سكندراس بات يرخوش تفاكه بالآخر صبر رنگ ليآيا حوربدکواہیے ماں باب ل گئے تھے۔

حوربي بهت ابتمام سے تيار بولى تھى۔ مال جى کے ساتھ ل کریا ہامی کے لیے کھانا نیار کیا تھا۔ سکندر انہیں ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا، اُن کے گھر میں واقل ہوتے ہی حوریہ بھاگ کر بابا کے گلے لگ گئی۔ دیر تک اُن کے گلے لگی وہ روئی رہی انہوں نے یہار سے ڈیٹی کرائے زبردی خود سے الگ کیا، اسی طرح ماں کے گلے کئی وہ روتی رہی۔ ماں جی بھی اُسُ کا د بوانه بن د مک*ھ کر*آ بدیدہ ہو کئیں تھیں۔

عشل ونماز ہے فارغ ہوکرسب نے مل کر كھانا كھاياب

حور میدکوممی باباک یوں اُس کے ساتھ اک دستر خوان برکھانا کھانااک خواب سالگ رہاتھا۔

اليوشيزه (138 عا Copied From Web



وه دونول مأل جي اورسكندر کے بے حد شكر كرار كەأن كى بىنى كويىبال شېزاد يوں كى طرح ركھا گيا تھا۔ وہ حور میر کو لینے آئے شخ ای ہفتے انہوں نے والبس جأنا تھا۔

سریندرسنگھ نے اسلامی نام عبدالباقر اور پارین کا اسلامی نام خدیجه رکھا گیا تھا۔حور سیکوان کے نئے نام *بہت بیندآ ئے تھے۔* 

ریبات کی عورتیں اور بیجیاں ، اس کھر کے در و دِ بِوَارِاً سِ کِے استے عادی ہو تھے ہیں کہ لگتا ہی جہیں وہ بھی یہاں تھی ہی ہمبیں،سب اُس سے استے مانوس ہو سکتے ہیں کہ اُس سے جدا لیکی کا خیال ہی سوہان روح ہے، وہ مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہوچکی ہے، أس كوايين كهرميس جيلنا بهرتا ويبهتي بهون تو زندكي جینے کے امتک دل میں سراٹھاتی ہے، میں بوڑھی ہوچکی ہوں مجھے مستقل اک سہارے کی ضرورت ہے اور حور بياسيد بهتر ميري نظر مين اور كوني سهاراتهين-" ماں جی سکندر کے سامنے افسر دہ سی بیٹھی جیسی ۔

حوربيه پھھ ہي وتوں ميں جانے والي تھي ، اور بيہ سوج فيجه غلط بهي ندهي كهوه أس كي حقيقي والدين تنصيه سكندرخاموش ربا-

میں ابھی، آج ہی حوریہ کے حوالے سے تہارے اور حوریہ کے نکاح کی ورخواست کرتی ہوں..... منہیں کوئی اعتراز تو تہیں؟ وہ پریشان سی صورت لیے پُر امید نظروں سے سکندر کے وجیہہ چېر بے کود مکھر ہی تھیں۔

"آپ کی خوشی میرے لیے ہربات ہے بڑھ كر مقدم ہے۔ " أس نے مبہم سا جواب وے كر سرجھڪالياتھا۔

جیتے رہومیرے شنرادے، تم نے آج مجھے بے یناہ خوشی دی ہے، ہمیشہ شاووآ بادر ہومیرے پیارے

بنتے!! وہ خوتی ہے نہال ہوتے سکندر سے ماتھ پر بھوسہ دیتے ہوئے گویا ہوئیں تھیں۔ماں جی نے اُسی رات عبدالباقر صاحب اورخد يجبيكم سے ابنی خواہش كااظهاركيا تفا\_أنهيس بهلاكيااعتراض بهوسكتا تفا\_

عبدالباقر كووه زبين آتكھوں والا تم حكو وسجيده جوان بہت اچھا لگا تھا۔ایسے ہی ایک دین دار اور فرما نبردار بیٹے کی اُن کو آرز وتھی جوحور بیہ کے توسط

ہے بوری ہورہی تھی۔ زندگی بل بل اُن پرمهر بان مور بی تھی، ہر کوئی اینی وات میں ہے پناہ خوش تھا۔

حوربية ج بھي سيرهيون برينيهي هي سكندراً \_ ويكير باس جلاآ ماء آج بي تو أن كي بات طے جو كي

بھی حوریہ نے شر ما کے سرچھکالیا تھا۔ سکندر نے سیاہ لباس میں ملبوس جبکتی دکتی حسین رائیے کی مالک لڑگی کو استحقاق سے دیکھا جو بہت جلدائس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔

ا اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی تھی، سفید لیا و نے میں ملبوں جا تد تی رات کا حصہ معلوم ہوئی وہ حسین کڑئی آج کی رات اور اُس رات میں فرق صرف بيرتفا كيرأس رات ايك جاندا سان يردوسرا زمین برروشی بهمیرر ما تھا۔ آج صرف اُس کا جاند ز مین کوروش کیے دے رہا تھا۔ اُسے مال جی کے امتخاب يررشك آياتها\_

و مبهت خوش قسمت ہول، جسے اللہ نے تم جیسی ایماں پرور،شریک حیات کے لیے چنا ہے۔"سکند نے اُس کے حسین چہرے کو تکتے بوٹھل آ واز سے کہا تھا۔ ماحول کے سکوت کوائس کی بھاری آ واز نے تو ڑا۔ " مجھ يرجھي الله كا بے حداحيان بيے كدأس في آب جبيا بلندكردار حص ميرى قسمت مين لكها- 'وه سر جھکائے وہیمی آواز میں بولی تھی۔ سوچ کیں

Copied From W



وہ ساعتِ رات جو گزری کڑی تھی میری تنهائی جب مجھ پر ہنسی تھی تيرم بمراه نقا سارا زمانه میرے ہمراہ، میری بے بی تھی مجھے سونے تھے جس دم زخم فرنت تیری بلکوں یہ ہلکی سی نمی تھی مخاطب مجھ ہے خاموشی تقلی شب بھر مرے اطراف اتی خامشی تھی بہنام زیست جو ہیں نے ہرکی وہ زنجیر زباں کی اک کڑی تھی محمّٰن تھ مرحلے صحراتے جال کے سراب عمر شے اور تشکی تھی ذراس تو نے جو مہلت عطا کی میری است، میری والیسی تقلی رفافت کا دیا مجھنے سے پہلے یہاں اے صرصر غم روشنی تھی خوشی کتنے مراحل ہے گزر کر ملی تو درد میں لیٹی ہوئی تھی پروين حيدر

کالعدم تنظیم کے فردگوجیل بھی جانا پڑسکتا ہے، مشکل میں پڑھ کئی ہے۔ اوہ شرارت پر آ مادہ نظر آیا۔ اُس کی بات کا مفہوم بھے کر وہ جھینپ گئی ہی۔

'' بیس جواب کا منتظر ہوں؟'' وہ بازند آیا۔
'' بیجے پھر بھی منظور ہے۔' حوریہ نے شرما کر کہتے دونوں ہاتھوں سے اپناچرہ چھپالیا تھا۔
سکندر جو بہت دلجیں ہے اُس کے چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا، حوریہ کی معموم ادا پر بے اختیاراً س کے منہ سے قبقہ بلند ہوا تھا۔

ایٹ کمرے سے نکلتے عبدالہا قرنے یہ منظرد کھے ایک کو بیٹ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔

زندگی ایک نیٹے ریکتان سے نکل کر حسیس راہ گزر پر چلنے گئی تھی۔
گزریہ چلنے گئی تھی۔
گزریہ چلنے گئی تھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Web



WWW.PAUSOCIETY.COM

"میرے خدا چار گھنٹوں سے شابوئیس ہے اور تم لوگ استے سکون سے بیٹھے کیا میرا انظار کررہے تھے۔ "میں اپنی ہے بہی اور تنیوں کی بے حسی پرجل پڑا۔" اور ماہیے آ ہے۔ اُس ڈاکٹر کررہے تھے۔ "میں اپنی ہے بہی اور تنیوں کی بے حسی پرجل پڑا۔" اور ماہیے آ ہے۔ اُس ڈاکٹر رائشے کی با تنیل۔" سلمی کو تو جیسے زہرا گلنے کا بہا نہل کیا تھا۔ میں نے جیرا گئی ہے اسے اسے

## محبت کواُوج کمال پر لے جاتا، ایک حسّاس افسانہ

کرسکتا۔ 'اس کے ساتھ ہی میری آ واز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے شاہو کی معدوری نے زبنی مریض بنا ڈالا تھا۔ میں جو پوری دنیا کو اسے کا ٹدھے پراٹھائے پھرتا تھا،اس کی پیدائش کے چھ ماہ بعد بھر بھری مٹی کی طرح زمین بوس ہوگیا۔ '' سنے! مل جائے گا شاہو۔' سلمی کے زم ہاتھ بھی مجھے اسے شانوں پر کا نٹوں کی طرح لگ رہے تھے۔

شابو بھلا کہاں جاسکتا ہے؟ کوئی دوست تو دور کی بات اس کی تو اپنی مان بھی اس کے لیے چھاؤں نہ تھی اور بہنیں بھی عمکسار نہ تھیں۔ گھر میں اسے اتنا ہی ہو چھا جاتا جننا ضروری ہوتا۔ میر فیصل خدا اسے تو سوائے بلا وجہ بیشنے، ایک تک بولئے والے والے کو دیکھے رہنے یا جلتے رہنے کے علاوہ کچھ اور آتا بھی تو نہ تھا۔ میری آتکھوں میں اپنے بیٹے اور آتا بھی تو نہ تھا۔ میری آتکھوں میں اپنے بیٹے شاہو کی تنہائی برنمی ہی اتر آئی۔ قدرت بھی عجیب شاہو کی تنہائی برنمی ہی اتر آئی۔ قدرت بھی عجیب شاہو کی تنہائی برنمی ہی اتر آئی۔ قدرت بھی عجیب شاہو کی صرف دولفظ

شابوکوگم ہوئے چار گھٹے ہو چکے تھے۔
''کہاں گیا ہوگا؟'
''کس کے ساتھ ہوگا؟'
''اگر اسے کچھ ہوگیا تو ....،' میں بیرسوچنے ہی گھبرا گیا۔ایک بار پھر ماہ نور ، زیبا ہے پوچھا کہ بھائی کوآ خری بارانہوں نے کہاں دیکھا تھا۔'
مھائی کوآ خری بارانہوں نے کہاں دیکھا تھا۔'
وہ دونوں روہانی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں اور بار بار کہی کہے جارہی تھیں۔
'' ابو جی شابو درواز نے کے پاس ہی کھڑا ا
تھا۔ میں پھر جیج پڑا۔
تھا۔ میں پھر جیج پڑا۔

'' اورتم لوگ سوئے ہوئے تھے اس وقت۔ اور آپ کہاں تھیں۔ جو بیٹے کا خیال نہ رکھ پائیں۔'' مجھے رہ رہ کرسلمٰی پرغصہ آرہا تھا کہ وہ تو ماں تھی۔ اس نے کیسے لا پروائی کرلی کہ شاہو کو داخلی دروازے پردیکھا اور سرزنش نہیں کی۔ داخلی دروازے پردیکھا اور سرزنش نہیں کی۔ '' آپ کومعلوم ہے نہ کہ وہ بول نہیں سکتا۔ سکی کواپنی بات سمجھا نہیں سکتا۔ وہ اپنا دفاع نہیں

شيزه Veb

WWW.PAKSOCIETY.COM

نصیب ہوئے تھے 'ابواور باری۔ پاری کا ذہن میں آتے ہی ہیں اسے ڈھونڈ نے محن میں اپنے کمرے میں آگیا کہ اس وقت وہ دونوں زیادہ تر میرے ہی کمرے میں کھیلتے تھے۔ میں نے جہاں تک ممکن ہوسکتا تھا ہر کونے میں، بیڑے نیجے، الماری کے اندر دیکھ

و الا پر پاری ہوتی او ملتی۔ پاری شابو کی بلی تھی جو

ہم نے دو ماہ پہلے ڈاکٹر رکیٹم کے کہنے پرخریدی

میں نے وہیں سے زیبا سے بیاری کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی سے ہی سے عائب ہے۔ اوہ میرے خدا کہیں شابواسے ڈھونڈ نے گھر سے باہر نہ چلا گیا ہو۔ سوچتے ہی

میرے بیروں تلے جیسے زئین نکل گئی۔ طلق میں کا نئے سے پڑھئے۔

''میرے خدا جارگھنٹوں سے شایونہیں ہے اورتم لوگ استے سکون سے بلیٹھے کیا میرا انتظار کررہے تھے۔'' میں اپنی بے بسی اور تینوں کی بے

حسی برجل پڑا۔ ''اور ماہیے آب اُس ڈاکٹرریٹم کی باتیں۔' سلمی کونڈ جیسے زہرا گلنے کا بہانہ ل گیا تھا۔ میں نے حبرا گی سے اسے دیکھا جو باور چی خانے سے مسلسل بول رہی تھی۔

خدایا بہ کون سا وقت ہے ڈاکٹر رکیٹم کو کو سنے کا مرسلمٰی کی شکی اور جھکی طبیعت سے کون جیتے میں کمرے سے نکل کر دوبارہ صحن میں آ گیا۔



Copied From Web

دن میرا ول جانا کہ خدا کو بھی مٹھانی میج دول ۔ میں اپنی اس تنی پہچان پر کہ میں اب سرخ وسفید، پولتی ہوئی آتھوں اور مجھولے ہوئے گالوں والے شابو کا باپ ہوں کئی بارخود پر فخر کرنے بیٹھ جاتا۔ میں اپنی خوشی میں ملن ہی رہنا جو سلمیٰ کی تشویش مجھے خبر دار نہ کرتی ، شاہو کو گرون مکانے میں دفت ہورہی تھی۔ سہارے۔ ہے بھی پیشونہ یا تا تفاريس ايسيملمي كاوهم بي مجهتا جوايك دوماه كي دريسور بهولي.

یرشابونے جب مجھے ابو کہہ کرنہیں بکارا تو میں چونک گیا۔ اس نے میری طرف محبت سے میں و یکھا تو میں ڈر گیا۔ میں جب آفس ہے آیا تو وہ ليك كر جھ تك تہيں چھ يايا تو ميں خوفز دہ ہو گيا۔ سلکی جو پہلے ہی ہے پریشان تھی اب خاموتی ہے مجه سے لاتعکق ہوگئ جیسے شاہو کی معذوری میں سارا

سلمی کی لاتعلقی اتنی بردهی که میں اکبیلا ہی شاہو كوليے ايك ڈاكٹر سے دوسرے ڈاكٹر تك ووڑ تا ر ہا۔ پر ہماری قسمت لکھی جا چکی تھی۔ میں ون رات افسر د ه اورا لگ تھالگ رینے لگا اور تکمی ایسے معذور بيج كوذاني طور يرقبول نذكر سكني وجدس اس ہے بھی دور ہوگئی۔

پیمریوں ہوا کہ سمی ، ماہ نورا درزیبا ایک پارتی بن گئے اور میں اسینے شابو کے ساتھ اکیلا پڑ گیا۔ سارا دن آفس میں رہنے کے بعد گھر آتا تو مجھ ہے جو جو بن بڑتا میں شاہو کے لیے کرتا۔ شایدائتی لیے کسی کوئبیں معلوم تھا کہ شاہوا ور پاری کہاں چلے كئے ..... يوں لگ رہاتھا جيسے دل ہي ول مين سب دعا كرريب بول كه خدان كري كه جوشا بوسلے-معذور بي كے كام دس بيوں كے برابر ہوتے ہیں۔ میمیر زیدلنا، کھا نا کھلا نا، نہلا نا وھلا نا،اس کی

جہاں راحلی در واڑے کے عین سامنے ایک چھوٹا ساچبوتر ابنا ہوا تھا۔ صبح میں شاہو کو نہیں بھا کر ناشته کروایا کرتا تھا اور بہیں سے اسے خدا حافظ کہہ کرآ مس کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتا تھااوروہ مسكرا كركہتا۔''ايوياري''ميں نے ايك بار پھراس کی تلاش میں چبوتر ہے کے آس پاس ، اِ دھراُ دھر ديكھا۔ بارہ سالہ شابوجس كى جسمانی ساخت اور ذہنی عمر صرف یا بچ سال کی تھی۔ وہ کہیں بر تہیں تھا۔ پرمیر ہے تصور میں وہ ابھی تک جیسے چبوتر ہے یر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھواس کی بھوری بكي ياري بهي اس مع جرا كربيتي موكي تفي ماري کے بھورے جسم پر کالے رنگ کے دائرے اور کالے ہی پیراسے کی بلیوں میں منفرد کرتے تتھے۔ جب وہ اپنے مخاطب کی بات سنتے ہوئے اسینے کان اس زرخ پر ہلائی اور اپنی بردی بردی ہلکی بھوری آ تکھیں کھولتی بند کرتی تو جیسے جانی سے جلنے والی کوئی گڑیا لگتی۔ اس کے مطلع میں لال رنگ کے بینڈ کے ساتھ پرویا ہوا جھوٹا سا سنہرا تفتكمرو جهال كهيل بجنا شابومتحور موكراس كو ڈھونڈنے نکل پڑتا۔ پھر دونوں ونیا ہے ہے نیاز ایک دوسرے کے آئے سامنے یوں پیٹھ جاتے جیسے دو دوست م**رتول بعد ایک دوس سے مل**ے ہوں۔ برآج وہ دونو لِ دلدار کھر برہیں ہتھے۔

میں نے نمناک آ تھوں سے باہر بردھتی ہولی شام کو بے بسی ہے دیکھا اور تیزی ہے حیوت کی طرف ليكا كه كهيل وه كھيلتے كھيلتے وہاں نہ چلے گئے ہوں۔سیرھیاں چڑھتے ہوئے مجھے شابو کی زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی باد آئے گئے۔وہ، ماہ توراور زیباد دنوں ہے برا تھا۔اس کا اصل نام شاہین تھا یر لاڈ میں بیار سے ہم سب اسے شاہو کہہ کر<sup>ا</sup> يكارت تقيه ميں شابوكو ياكرا تناخوش تھا كماس

شاہو کے اسکول کی ڈاکٹر رکیم نے اس کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیه کرنے کے بعد یہ کہہ کر ہمیں جیران کر دیا کہ شابو کو ڈیریشن ہے، وہ کہہ ر ہی تھی کہ دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ عام انسانوں کوقبولیت تہیں ملتی شاہین تو پھرا یک معذور بجے ہے۔'' میں بے بسی ہے ڈاکٹر رہیم کو دیکھیا رہ المیا پرانہیں بتانہ سکا کہ مجھے اپنے سینے کے ساتھ معذور كالفظ بھى احجمانہيں لگا۔ ايسے لگتا ہے جيسے سی نے جھے باپ کی گالی وے دی ہو یاتہمت لگا کر بدنام کرڈالا ہو۔ یا پھراپوں نے غیروں کی عدالت میں مجرم بنا دیا ہونہ میں تو ریکھی انہیں نہ بتا سکا کہ ملمٰی اور بنیجے جہاں تک ممکن ہوتا شاہو سے فاصله رکھ کر چکتے تھے، اسی بے توجہی ہے وہ الگ تفلك رينے لگا تھا۔ ڈاکٹر رئيٹم کی تبحویز بھی کہشا بو کوڈ پریش ہے باہر لانے کے لیے کوئی یالتوجانور كتايا بلي ركه دين تاكه اس كا دل لگ جائے ، توجه بٹ جائے۔ بہت سوج سمجھ کرہم سنب نے فیصلہ کیا کہ کم خرج اور کم توجہ پر بھی خوش رہنے والی ایک بلی خرید کہتے ہیں، اتفاق ہے اس ہفتے بلی ہارے گھر آگئی۔شابواسے دیکھ کر جیران ساتھا۔ پھر جانے کیا ہوا مسکراتے ہوئے اپنا منہ بکی کے سریرر کھ دیا۔ '' ابویاری'' کہہ کر مجھے تائید کے لیے دیکھا۔ میں نے خوتی سے سر ہلاتے ہوئے

عاظت کرنا۔ اس کی باتوں تک رسائی یا نا او گول سے ہروت کے ول دکھا دیے والے اسوالات کو جیلئا، ہر بل اپنی تمناؤل اور خوابوں کو اجر ہے و کے دیا اس کے میں اور خوابوں کو اجر ہے در کھنا سے کوئی بھی تو آسان نہ تھا۔ شاید ہم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے کئی نہ بین بینکا تھا۔ میں سے کوئی بھی نہ بال دونوں کو جیست پر بھی نہ بالکر سالوی اس کے بیٹر جیان اگر کر پھر بھی نہ بالکر اس دونوں کو جیست پر بھی نہ بالکر اس کا تھا۔ میں مالوی اس کے بیٹر جیان اگر کر پھر بھی نہ بالکر اس کا تھا۔ میں مالوی اس کا تھا۔ میں اس کا تھا۔ میں اس کا تھا۔ میں اس کا تھا۔ میں اس کو جیست پر بھی نہ بالکر کر پھر بھی نہ بالکر کر پھر بھی نہ بالکر کر پھر بھی نہ بالکر کی پھر بھی اس کا تھا۔ میں اس کا تھا۔

جب سے ماہ تور اور زیبائے اسکول جانا شروع کیا تھا تنب سے شابوا وربھی تنہا ہوگیا تھا۔ مملئی نے گھزیر ہوئے کے باوجودوہ أواس رہنا۔ مین جب بھی آ من سے واپس کھر آتا وہ اس چبوٹرے یہ ملتا جہال چھوڑ کر گیا ہوتا جیسے سارا وفتت وه دهوب حيماؤن كالحواه ربابو - كمر بعريس وہ مرف جھے سے ہی مانوس تھا سومیری وجہ سے کھانا بھی ایک ہی وفت کھائے لگا تھا۔اب تو کیکھ ہفتوں سے اس کا وہ کھانا بھی برائے نام رہ گیا تقاليل جب منت كرتا تؤوه اكثر مير بيمونول یر ایو ناری کہتا ہوا اینا مفہ رکھ دیتا۔ ماتے میرے مني كو جومنا بهي البين أتا تفاء بحصله مفته بي توبروس کے کریم صاحب کہدرہے تھے کہ شاہو کا خیال رکھا كريں۔اس كے سامنے گاڑى بھى آجائے تو وہ بٹنے کی بجائے اس کے آگے آگے چلتا رہنا ہے۔'' کریم صاحب کا ساتھ شیم صاحب نے بھی دیا کہ وہ بھی اسی طرح کے واقعات کے چیتم دید گواہ ہے کہ کئی بارانہوں نے شابوکوگلی کے کتے يح ساتھ بينھے ويکھا تھا۔ کٽا بھونکٽا رہتا اور شابو بنستار بهنا ..... مین شرمنده موگیا- کیا کهنا که مین تو سارا دن آفن مین ہوتا ہوں اور سلمی کو چھے تھی سمجھانا برکارہے۔ اس دن کی شرمندگی جنمیر کی ملامت اور سلمٰی

وشيزه (16) Copied From Web

يالي مفت كي بلي كانام باري ركوديا-یاری بردی ہی مکنسارا ورخوش اخلاق بلی تھی۔ سلے ہی دن اس نے بھی شاہو سے دوستی کر لی۔ وہ جہال جاتا وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی ۔ بھی اس کی گود میں جیٹھی ہوتی ، تو بھی اس کو صینے کر باہر لے جارہی ہوئی ،تو جھی دونوں ایک لیلی سی و نثری جس پر میں نے لال رومال باندھ دیا تھا اس سے تھیل رہے ہوتے۔ شاہو ڈنڈی تھما تا اور باری اس کو پکڑنے کے لیے اس کے گردگھومتی رہتی ۔ کتنے مہینوں کے بعد شا بوسکرایا تھا۔ یوٹبی ایک دن کھانا کھاتے ہوئے شاہو کے منہ نے نوالہ زمین بر گر گیا جسے یاری نے دوڑ کر اسينے داشوں ميں دباليا اور اس كے سامنے لاكر ر کھ دیا۔ شابونے وہی نوالہ محبت سے بیاری کوایسے كھلايا جيسے ميں اسے كھلايا كرتا تھا۔ شايوميں ايك مهربان انسان ووست كوه تكييركرمين حيران بي تؤره

میں دن شابود رہے کہ سوتار ہتا اس دن پاری
کوتنہائی کا منی محال ہوجاتی ۔ بھی اس کے ماضے کو
چوم کرا ہے جگارہی ہوئی تو بھی اس کے گالوں پر
زبان پھیر کرشرارت کررہی ہوتی ہوئی۔ شابوکی آگھ
اس وقت کھل جاتی جب وہ اس کی گردان پر بیار
کررہی ہوتی ۔ شابوا ہے دیکھ کرادھ کھی آگھوں
ہاتیں سجھ لیتی اور اس کے ساتھ اس وقت تک لیٹی
رہتی جب تک شابوخود نہ اٹھ جاتا۔ ابھی بچھ
ہفتوں پہلے ہی کی بات تھی ۔ چھٹی کا دن تھا وہ اس
چبور ہے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ گلی کی طرف والی
چبور ہے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ گلی کی طرف والی
دیوار پر سے دو تین بلیاں کودکرایک ساتھ گھر میں
دیوار پر سے دو تین بلیاں کودکرایک ساتھ گھر میں
میں ہے ہیا کہ کوئی ان بلیوں کوشا ہوا تھا۔
اس سے پہلے کہ کوئی ان بلیوں کوشا ہو کے پاس

سے بیٹا تا، جائے کس کونے سے بیاری اڑئی ہوئی آئی اورغراغرا کرینچے مار مارکرائبیں گھرے باہر نکال دیا اور خود شاہو کی کمرے اپنی کمر نکا کر آ تکھیں بند کرلیں۔اس دن شابو چبوترے سے اس وفت تک نہ اٹھا جب تک اس نے خود آ تکھیں شہ کھولیں۔ اسی رات باری آخری توالیہ شابوکے ہاتھ سے کھاتے ہوئے اس کی الکلیوں کو این زبان سے جان جان کرخوش کا اظہار کرنی رہی۔ میں رات کئے تک سوچنا رہا کہ خدا نے بولنے والوں کو الی محبت سنے کیوں مخروم رکھا۔ چر دریک ایک الی محبت کے خواب ویکھا رہا۔ جوعمکساری اور دلداری کی رئیز یں سکھائی ہے۔ اظہار اور رشتوں کی قید ہے آ زاد کردی ہے۔ اب دونوں اکثر ساتھ ہی کھا نا کھاتے تھے۔ ناری جب تك شابوك ما تهر الين كهاف كا آخرى نوالہ نہ کھانی اس کے چھیے چھیے پھرتی رہتی۔ کھانے کے بعد شاہونی وی دیکھر رہا ہوتا تو وہ اُ چیک کر اس کی گود میں بیٹھ جانی اور اپنی زبان ہے خود کوصاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ یا وک بھی صاف کرتی جاتی ۔ شابوکو بیسب بہت اجھا لگتا تھا۔اب تو وہ باری سے ہوں ہان میں باعیں تھی کرنے لگا تھا۔ یا تیں کرتے ہوئے جب وہ اس کی مریر ہاتھ رکھنا تو اس کالمس یاتے ہی یاری بل کھا کرائی گرن اس کے سامنے رکھ وی جسے شابواتنے پیار ہے سہلاتا کہ باری کی آئیسیں بیند

میرابس نہ چلتا تھا کہ میں ڈاکٹر رکیم کو دنیا کا سب سے بڑامسیا کہہ دیتا جن کی وجہ سے شاہو اب گھر میں کسی کو دجہ شرم نہ لگتا تھا بلکہ باری کی وجہ سے اکثر موضوع سخن رہتا۔ شاہو کا بیہ شبت رویہ گھر کے ماحول کو جہاں خوشگوار بنا رہا تھا۔

دوشیزه 162

## **Lillala**

وادی امان نے فیشن کے شوق میں بال اللہ کو سنوارتے میں اللہ کو ادبی الہوں کو سنوارتے ہوئے ہوئے اپنی بوتی ہے اپنی بوتی ہے ہو چھا۔ ''کیا اب میں تمہاری بوڑھی دادی امال گئی ہوں؟'' بوتی '' ہر گرنہیں اب تو آپ دادا ابالگئی ہیں۔''

مرسله: اشعر کاشف - کراچی

سے بچانے کے لیے کمبل کے کونے کواپنی مفی میں دیا رکھا تھا کہ کہیں باری کو مختند نہ لگ جائے۔ دیا رکھا تھا کہ کہیں باری کو مختند نہ لگ جائے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کرکے ہے جبر سور ہے تھے۔شابورحم دلی اور محبت کے اورج کمال

معے یادآ یا۔ کل ہی توسب کے لیے ہے کہ ان اس کے بوجھا کہ کون سارنگ پیند ہے تو وہ مسکرا دیا۔ آ ہمسکی ہے بولا۔

"ابو پاری" شابو کے لیے بہی دولفظ اس کی کل کا نتات اور اس کے ہراجیاس کا اظہار ہے۔
پاری جواس کے ساتھ ہی ہیٹی ہوئی تھی اُ چک کر پاری ہولوں والے کہ بل پر بیٹھ گئی اور گردن موڑ کر شابو کی طرف و کیکھئے گئی۔ اس کی آ تکھیں جگنووں شابو کی طرف و کہ کہ اس کی آ تکھیں جگنووں ایجے جیسی جل رہی تھیں۔ شابو نے ہاتھ ہوا۔ اس کے جیسی جل رہی تھیں۔ شابو نے ہاتھ ہوا۔ اس کے اس کی میں ہوئی ہوا۔ اس کے میسی جیسی ہوا ہوا۔ اس کے میسی جیسی ہوا ہوا۔ اس کے جیسے بھی ہوا ہوا۔ اس کے جیسے بھی ہوا ہوا۔ اس کے جیسے بھی ہوا ہوا ہوگر وہیں دوڑ انو بیٹھ گیا۔ اس کے جیسے بیس ہوا اس کے جیسے میں ہوا ہوگر وہیں دوڑ انو بیٹھ گیا۔ میں اوجود آ نسووں میں ڈھل گیا۔ خدایا جو محبت میں اوجود آ نسووں میں ڈھل گیا۔ خدایا جو محبت کرنا جائے ہیں انہیں بولنا کیوں نہیں آ تا۔

اوہاں اس کی جانب ہے سے است مطمئن رہے گئے تھے کہ اکثر گھر ہیں کی کو دھیاں ہی نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے؟ آج بھی یقینا بہی ہوا ہوگا۔ پراب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آج کل ویسے بھی دھند نے منج کوشام اور شام کو رات بنا رکھا تھا۔ ایسے موسم اور وقت ہیں شابواور پاری کوکہاں ڈھونڈ وں؟ ''اس پرگل کے کوں اور گاڑیوں کے شاد ایسے موسم اور مردی کا خیال آتے ہی میری روح تک کانپ گئی۔ اب مجھے دونوں کو گھر کے ساتھ اندھیرے اور مردی کا خیال آتے ہی میری روح تک کانپ گئی۔ اب مجھے دونوں کو گھر کے باہر ڈھونڈ نے میں ایک سیکٹر بھی در نہیں کرنی کی باہر ڈھونڈ نے میں ایک سیکٹر بھی در نہیں کرنی کی خیال آتے ہیں ایک سیکٹر بھی در نہیں کرنی کی میری کا دائے ہیں ایک سیکٹر بھی در نہیں کرنی کی ہوئے۔ ایک کالا کوٹ اُٹھا کر ابھی پہنا ہی تھا کہ ماہ نور کی آ واز

'' ابوجی ساہری سے آسیے ' شاہراور باری مل گئے ہیں۔'' ماہ نور کی آ واز بول گئی جیسے دونوں جہال کی سب سے پیشی آ واز ہو۔ '' کہاں ہے ملے؟'' میں اپنی خوشی کو نہ چھپا سکا۔ ماہ نورمسکرا دی۔

انگی رکھے جھے بھی خاموش رہنے کا کہتے ہوئے انگی رکھے جھے بھی خاموش رہنے کا کہتے ہوئے شابو کے مرے کی طرف چل دی جواس کے اور زیبا کے مرے کی طرف چل دی جواس کے اور ہم نے خاص طور پر ایک دروازہ دونوں کمروں کے بعد ریبا کی نظر آتے جاتے شابو پر رہے۔ وہ دونوں کروں زیبا کی نظر آتے جاتے شابو پر رہے۔ وہ دونوں اسی دروازے کے بیچھے سے ملے تھے۔ شابوشدید سردی میں کمبل کے بیچھے سے ملے تھے۔ شابوشدید سردی میں کمبل کے بیچھے سے ملے تھے۔ شابوشدید سردی میں کمبل کے بیچھے سے ملے تھے۔ شابوشدید سردی میں کمبل کے بیچھے سے ملے تھے۔ شابوشدید سردی میں اور سے شابو کے بازو سرایا سراورایک ہاتھ اس کی گردن پر کھے سور ہی بازو سے شابو کے بازو سرایا سراورایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے سور ہی ساتھ ہی سرایا سراورایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے سور ہی ساتھ ہی سرایو نے کھڑ کی طرف سے آنے والی ہوا سے شابو نے کھڑ کی کی طرف سے آنے والی ہوا

Copied From Web

☆☆.....☆☆



## WWW.PAKSOCIETY.COM



"نوفل احمد پھینیں جانتا تھا۔ اس کے سامنے تو جل ایک سائس لیتی ، اُس کی ہر بات کا تھم ہجا لانے والی وفادار ہیوی کے روپ میں سوجودتھی اور شاید ہر مردکوعورت کی بہی ادا بہند ہے کہ اُس کی بیوی اُس کے آگے زبان چلانے کے بجائے اُس کی ہر بات مان لیے ، اس لیے .....

## ربست کے کیوں پیکھرے محبت کے لازوال رنگ ،افسانے کی ضورت

''سنوتہاری ہرسائش یہ میرا نام لکھا ہے۔' فیضان شاہ سطی لیجے میں کہتا تو وہ اقرار میں گردن ہلاکرا پنے وعدے کی پاسداری کا یقین دلاتی۔ ایسے کتنے ہی اقرار دونوں نے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کیے ہے۔ بھی درختوں بیدنام لکھ کر، بھی سمندر کی اہروں کو گئتے ہوئے اور بھی بابا تاجی کے مزار بر منت مانے ہوئے اور بھرکوئی منت ،کوئی مزار بر منت مانے ہوئے اور بھرکوئی منت ،کوئی دعا، کوئی سکی بھی ، اُس کی راتوں کا دکھ نہ جان سکی اور وہ فیضان کو نہ بچاسکی اور ہزاروں اور لاکھوں، مداحوں نے اُسے بردخاک کردیا۔ صرف دوسال بعداماں اور ابا نے اسے نوفل مداحوں نے اُسے بردخاک کردیا۔

احمہ کے نکاح میں دے دیا۔

نوفل احمہ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جل

ہی تھی۔ اس لیے نوفل احمہ نے اپنی تمام تر محبت و
جذبات پہلی رات ہی اُس کے نام کردیے ہے۔

میر جانے بغیر کہ جل کے ول میں محبت کی پہلی
ہارش کسی اور کے لیے برسی ہے۔ اس کی آئیھوں

بجھے ہیں پتاالیا کیوں ہوتاہے؟ جب آپ کا بہت بیارا آپ کا ساتھ جھوڑ جاتا ہے۔ پھر دوسرا اس کی جگہ کیوں لے لیتا ہے۔ابیا کینے ہوسکتاہے؟ وہ خود کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتی۔ پھرسوچتی کہ

کیا واقعی محبت کی جگہ کوئی لے سکتا ہے۔
''لیکن زندگی کسی ایک شخص پیشتم نہیں ہوجاتی سجل ۔ ورند دنیانہ ہوتی ،سب ختم ہوجاتا۔ اور پھراندر اور باہر کی جنگ نے ایسے بھر سے جینا سکھا دیا۔ وقت کی انگھیلیاں بھر سے سرگوشی کرنے لگی مقیس ۔ بے کشش مکانوں کی سرد راتیں ، جاند ماتوں میں ڈھل گئی تھیں ۔ راستے بھی آیا دہو گئے راتوں میں ڈھل گئی تھیں ۔ راستے بھی آیا دہو گئے

سے۔ زندگی ، زندگی میں ڈھلنے لگی تھی۔ مگر زندگی ، زندگی سے خفا ہوگئی تھی۔ وہ جی رہی تھی مگر جینا نہیں چاہتی تھی۔ کیونکہ اُس نے اپنے میت سے عہد و بہاں کیے تھے۔ ہم مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑیں تے۔'

Copied From Web



میں ٹوٹے ہوئے جوابوں کی کر چیاں سی اور کی ہیں جن کی چیجن میں وہ دن رات تر چی ہے۔ سجل کسی اور سے اقرار وفا نبھانے کے وعدے سرم کی سر

رو المسلم المستر المسلم المرد كوعورت كي يمي ادا بسند ہے كدأس كي بيوى أس المسلم المسلم

'' سنوتم نے بھی کہی سے محبت کی ہے۔'' نوفل احمد اپنی محبت کی سچائی اس کی پیشائی پر ایپٹے ہونٹوں سے شبت کرتا ہوا پوچھتا تو سجل نظریں جھکائے خاموش رہتی۔

اس کے پاس نوفل احمد کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نوفل احمد کل اس ادا کوشرم و حیا سمجھتا۔ اُسے بل آج کی بے باک لڑکیوں سے الگ لگتی تھی۔

''تم پیازی رنگ کالباس پہنو۔''نوفل احمد کی بات پرجل سی مشین کی طرح الماری کھوٹتی اور ہینگر

Copied From Web

توقل احمد کے اٹھانے برائجہ بھی جانی ہے۔ '' سنوتمباری ہرسانس پر میرا تا م لکھا ہے۔'' فیضان شاد نے جل کی ہرسانس اینے نام ہے منسوب کی تھی اس لیے جل کوا ہے دل پر جھی بھی نوفل احمد کی محبت کی دستک سنانی تبیس دی تھی ۔

'' سنومیرے بعد کیا کروگ؟'' فیضان شاہ نے

سنجل ہے یو مجھا تھا۔ '' سانس لوگی یا مرجاد کی۔'' سجل مری نہیں تھی کیکن زندو سی مہیں رہی تھی۔

مرنا اتنا آسان تونہیں ہوتا ورنہ ہرمجت کر سنے والا تا کامی کے بعدمتی اوڑ رہ کرسوجائے ۔: زندہ رہا یر تا ہے۔خودائے لیے ہیں تواہیے وجود کے ساتھ بُور ب لوكول ك ليم ميس كل زند وكلى \_ صرف إيال ابا کے لیے خود اپن ہستی مناکرہ ہرآس کا دیا جھا کر۔ ایک ایسے محض کے ساتھ جس سے وہ محبت میں کرنی

" تم مير \_ عساته خوش تو مو-" نوفل احد ا كبر سنجل ہے یو جھتااوروہ ہنوز خموش رہتی ۔

'' میں بہت خوش ہوں مجل مہیں یا کر ہم تہیں جائنتن كديس كم ي التي محبت كرتا مول . نوقل احمه صرف این ای باشی کرتا تھا اور این بےلوث محبت مجل برلٹا تا رہتا تھا۔اس کے لیے شاید یہ ہی بہت تھا کہ جل اُس کی ملکیت ہے۔ بیوی بنتے ہی عورت مردی ملکست بن جاتی ہے۔

زندگی این بی موج میں بہدر بی تھی۔ کتنے ہی ا دن ای رفتار میں گزر گئے تھے۔ سجل کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی مگر اس کے وجود میں اب محیت کا ایک انوکھا جذبہ بیدار ہونے لگا تھا۔موسم کی تھنگتی بہاراً ہے آ واز دے رہی تھی \_

محبت حقیقت ہے، محبت سیائی ہے، محبت ایمان ہے، محبت زندگی ہے۔ سجل زندگی کی طرف واپس

میں افکا مجھلمل ستاروں والا کوٹ زیب تن کرتی حرکت کرتی اور اُس کی خواہش کو بورا کردیتی کیونکه این محبت تو و ومنول منی تلے دفنا چکی تھی اور ا بنی زندگی کی سانسوں کی ژور اور دل کی معمیر لی حرکت ہے ہماتھ گزار رہی تھی۔ عجل نہیں جانتی تھی کہ ووجس محص کے ساتھ ہے وو اُس ہے کنتی محبت کرتا ہے اور اپنی بے لوث محبت کا اظہار وو برملاكرتا تضابه

' میں بہت خوش قسمت ہوں کہ بیجھے تم جیسی بوی می الکه میں یوں کبوں کا کہ مجھے تمباری ای تلاش تحني اور أكر مججهة تم شاكتين تو شايد مين اوحورا ر بتا \_ کیاشہیں بھی ایہا ہی لگتا ہے؟" ممروہ خاموثی

محبت علم مبيل ب المحبت جنگ تبيل ب المحبت جیت سیس ہے، محبت ہار میں ہے، میدوہ جذبہ ہے جوانسان کے دل میں خون کے ساتھ کردش کرتا ہے۔اس کے محبت یا لینے کا نام نہیں ہے، محبت تحویے کا نام ہیں ہے، محبت امرے ہے، کسی ایک کی میراث نبیں ہوتی۔ بیکسی ایک محض پرختم نہیں ہوجاتی بلکہ بیا پی منزل کی حلاش میں سر کرداں رہتی ہے اور جل اس بات ہے بے خبرتھی اس کیے و دایتی محبت کو قیضان شاه کے ساتھ مٹی میں وفنا کر ، ا ہے الفاظ کو پھولوں کی مالا بنا کر اُس کی قبر پرسجا

دہ بلیث اینے آیے رکھے توقل احمہ کے کے کرم کرم رونی رکھ رہی تھی تب وہ بولا۔'' سجل کھانا کھالو۔''ادرووکھانے کی۔

''بہت رات ہوگئی اب سوجاؤ۔'' نوفل احمر کے اشارے يردوسونجي جاني۔

تنجل کوخود بھی پتانہیں تھا کہ وہ آئیکھیں بند كركے سوجاتی ہے يا يوں ہى ليٹي رہتی ہے اور سبح

WW PAKSCر کی خدانے آپ کو حسنگ و لث یے نوازاہے؟ كيا أبيكو الماص سننے کا سلیقہ تا ہے؟ تويفرآب 0/ 33 کے سرورق کی زیبنت کیوں نہ بنیں؟؟ آج ہی ہمار ہے فوٹو گرافر ہے *رابطہ* قائم سیجیے۔

آ رہی تھی۔ بیسب نوفل احمد کی محبت تھی یا پیجھاور ابھی مجل بیجھنے سے قاصر تھی ، بس جل کا مختلہ نے کو ول چاہتا تھا۔ جل ہنستی تھی ، بولتی تھی ۔

عابہ تا تھا۔ بہل ہستی تھی، بولتی تھی۔

''نوفل آپ نے کھا نا ٹھیک سے ہیں کھایا۔'

''نوفل آپ موسم کتنا خوبصورت ہے ناں۔'

نوفل احمداس کی ہاتوں پر جیران تھا مگر خوش بھی،

یہ وہی جل تھی جو فیضان شاہ کی محبت میں ہر چیز سے

نوفل احمداس کے انگ انگ سے پھوٹی خوشی کو محسوس

نوفل احمداس کے انگ انگ سے پھوٹی خوشی کو محسوس

کرد ہا تھا لیکن اُسے یہ کھی کہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اُسے یہ

زندہ بجل بچھوزیادہ ہی اجھی لگ رہی تھی اور شایداس

زندگی بھر چکا تھا۔
اس الفظ کا اصل مطلب سمجھ کر خوشیوں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ کہ خوشیوں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پچھلی تمام باتیں اس کے لیے خواب کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ زندگی لوٹ آئی تھی اور ایک نے روپ میں اسے اینے اندر سمیٹ تربی تھی۔

کے کیا ہے میں جات تھی کہ وہ ایک مروہ وجود میں

مخبت عبادت ہے، محبت جبت ہے، محبت ال

ماں کے درجے پر پہنچ کرجل کو مجت کی حقیقت کا اندازہ ہوا تھا۔ محبت مرتی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ساتھ رنگ و روپ بدلتی ہے۔ جل محبت کے بلند درجات پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اُس کے سامنے کئی خوبصورت خواب تھے اور اُن دیکھی راہیں مگر ساتھ میں محبت کرنے والا ہمسفر بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک نشھا وجود جو اُس کے جسم میں سانس لے رہا تھا اور این محبت کی ابتدا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اور این محبت کی ابتدا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اور این محبت کی ابتدا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی

**公公.....公公** 

د(

WWW.PAKSOCIETY.COM

021-35893121-22

88-C II خيابان جاي فيز7\_ ويينس باؤستك الغارتي كراچي





رطابادر عالب کے پاس سے گزرتے ہوئے ان میں سے ایک کھنکاری تھی، جبکہ کچھ نے معتی خیز نظروں سے اور پچھ نے معنی خیز مسکر اہث کے ساتھ دیکھا تھا۔ نئی جزیش تو ویسے بھی محب شب کے لیے ایسے موضوعات کی ضرورت محسوں کرتی رہتی ہے۔ اب وہ لڑکیاں ....

## زندگی کی کھنائیوں کوعیاں کرتے، ایک خوبصورت ناولٹ کا چوتھا حصہ

'' اصل میں میں نے جوائزی پیندی ہے، نا صرف اس کا نام رطابہ ہے، بلکہ وہ بھی ایم بی بی ایس کررہی ہے۔ کیا پتاہم دونوں نے ایک ہی لڑکی بہند کی ہو۔ ' غالب کوخوشگوار جیرت ہوئی تھی ہیں کر۔ " دیکھنے میں لیسی ہے؟" غالب کا دل تیزی سے دھڑ کنے لگاتھا۔ عارفہ رطابہ کی ظاہری شخصیت کی تصور کھینے لگی تھیں اور دوسری طرف غالب کے دل میں لڈو پھوٹے لگے تھے۔

. کھیر پکوائی کی رسم کے دن جس طرح واو پیلا ہوا تھا، نینا کولگا تھا کہ گھر میں کچھ دن خاموشی رہے گی۔ يهال تك كه برك جاكر خديجه بهويوكومناآتين کے۔لیکن گھر میں تو ہر چیز روٹین میں ہی تھی ، یہاں تک کہشام کی جائے پر بھی اس دن کافی چہل پہل تھی۔ البتہ اکرم صاحب کچھ ناراض ناراض ہے تقے۔انہیں افسوں تھا کہ ان کی بہن ناراض ہوکر چلی گئاتھی۔بہرحال سال میں ایک دوبارتو خدیجہ پھوپو

اسی طرح ناراحل ہوکرضرور جاتی بھیں اور پھران کو راضي كرنائهمي أيك مشكل كام بهوتا تقاله

الطُّكِّهِ دن أكرم صاحب، زابده، نفيسه إور كليم صاحب پھو یوکومنانے کے لیے گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح نامرادلوثے تنصے نفیسها در زاہدہ کوتو اندازہ تھا کہ ایک دو مہینے تک ان کی نندخود ہی آ جائے گی اور پھر ہرنا راضگی گوبھول کراور آئے کے بعد ہفتہ دو ہفتہ میربھی جتا ئیں گی کہ وہ بڑے دل کی ہیں۔البتۃاکرم صاحب کو پچھ دن تھوڑ ا بہت قلق ریا تھا،لیکن پھروہ بھی اپنی روٹین میں سیٹ ہوگئے تھے اور نینا کے ساتھان کاموڈ بھی جیج ہور ہاتھا۔

شایدا کرم صاحب بھی بہن کے مزاج ہے آ شنا ہوکر بھی نا آشنائی برتنے تھے لیکن جو پچھ بھی تھا بس چل رہا تھا۔

ایک دم بهت زیاده پُرجوش هوگئی هی\_



Copied From Web



ہونا غیر معمولی بات ہے۔ ویسے بھی اس قلم میں ہر چیز ہی کمال کی ہے رائی اور امیت جی کی ادا کاری اور پھر شجے لیلا کا جادو ..... واقعی ہر چیز کمال ہے۔'' مار بیر نے ایکسا یکٹڈ انداز میں کہا تھا، کیکن ساری بات مینا کے سرکے او برسے ہی گزرگئی۔

و بہتمہیں اس فلم کا کون ساسین سب سے زیادہ پیند آ یا تھا۔' مار بیہ کے سوال پر مینا ہونفوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دہرتو مار بیہ مینا کے جواب کا انتظار کرتی رہی ، لیکن جب جواب نہ آیا تو خود ہی ''بینا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آج
مینا ماڑیہ کے گھر آئی تھی اور ماریہ خاصی بے لکافی کے
ساتھ اسے لاوئ میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے وہ
کافی پرانی سہیلیاں ہوں۔ تقری سیاڑ صوبے نے
ایک کونے میں ماریہ یاون بیارے بیٹھی تھی، جبکہ
دوسری طرف مینا بیٹھی تھی۔ مینا صوفے پر ٹائگیں لاکا
دوسری طرف مینا بیٹھی تھی۔ مینا صوفے پر ٹائگیں لاکا
کربیٹھی ہوئی تھی۔ ماریہ نے اسے ایزی ہوکر بیٹھنے کا
کربیٹھی ہوئی تھی۔ ماریہ نے اسے ایزی ہوکر بیٹھنے کا
کہا تھا جس پر مینا نے کشن گود میں رکھ لیا تھا۔

کہا تھا جس پر مینا نے کشن گود میں رکھ لیا تھا۔

'' واقعی بہت انجھی فلم ہے۔ آرٹ فلم کا ہٹ

(160)

Copied From Web

بين بنده البين خاصى الترتيمن عاصل كركيتا ہے۔'' مار پرنے بے تکلف کہے میں اپنے خیالات مینا تک پہنچائے تھے۔ اور ان خیالات کے ڈ ائر بکٹ مینا کے و ماغ کل رسائی حاصل کی تھی۔ '' سیج پوچھو..... میں تو موویز کی د بوانی ہون، واقعی بولی وو کی موویز کمال کی ہوتی ہیں۔ دن میں ادر خبیں تو ایک آ دھ فلم تو ضرور ہی دیکھے لیتی ہوں۔اب بیرمت سمجھنا کہ میں کوئی کام چوڑ ہنگی لڑکی ہوں۔ گھر کے کام بھی کرتی ہوں۔ کیکن فارغ وفتت میں تی وی بھی دیکھ لیا۔'' مارید آ سے بھی بچھ کہتی جار ہی تھی اور یاس بیتھی مینا کی سوج میں پچھ نہ کچھ

حب معمول مغرب کے وقت کھاتا کھا کر طارا ور مینا ڈائننگ تلیل پر ہیٹھے ہوئے تھے، برتن سمیٹنا ہاتی

ا تبديلي ضرورآ ئي هي۔

'' ایبا کرتے ہیں گھنٹہ بھر بعد کہیں آؤننگ پر چلیں گے۔' طلہ نے نیکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔

" مہیں آ ب تھے ہوئے ہوں گئے۔" مینا نے ا نکار کردیا اوراُ تھے کر برتن سمینے لی\_

'' اسی کیے تو کہہ رہا ہوں تھنٹے بھر بغد چلیں مے۔'' طلہ نے اپنے سامنے بیڑی ہوئی پلیٹ مینا کی طرف بڑھائی تھی۔

° منہیں ..... کوئی ضرورت مہیں.. رات تو ہوگئی ہے۔ 'مینانے طارکے ہاتھ سے پلیٹ لی اور پکن کی طرف چلی گئی۔ ٹیبل پر انھی اینے برتن پڑے تھے کہ اس کے مزید دو چگر کچن کی طرف لگتے۔ایک تو کام کی عادت تھی ، دوسراا سے رضیہ خالہ ہے اس طرح کے قدرے ذاتی کام لیتے اچھانہیں لکتا تھا،ای لیے وہ برتن خودسمیٹ رہی تھی۔

'' جھے توسب سے زیادہ وہ سین پسندآ یا تھا جب دہ کر بچویٹ کر لیتی ہے اور اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہوئے بتاتی ہے کہاہے کر یجو یث کرنے میں جالیس سال لگ کھے یہ اس کے علاوہ جب ڈاکٹنگ تبیل نرِرانی کی بہن تہتی ہے کہ رانی کو ہمیشہ اس بر Prefer کیا حمیا ہے۔ وہاں پر بھی ڈائیلاگ بہت التھے تھے۔'' ماریہ بتارہی تھی اور مینا جا ہے جا ہے۔'ن ر ہی تھی ۔ ساتھ ہی وونوں سین بھی اس کے ذہرن میں

دو تتهمیں کون سے سین پیندآ سے شھے؟'' مار بیر نے ایسے پہند بیرہ سین بتانے کے بعد ایک بار پھر

' مجھے.....' میزائے تھوک نگلا تھا۔'' اصل میں میں نے چہلی مووی دیکھی ہے۔ اس کیے میں نے ان باتوں پرغور تہیں کیا۔'' مینا کو بیر بتایتے ہوئے چھے خالت ہوئی تھی جو کہ بیں ہوئی جا ہیے تھی۔

' بھے ....ہم موویز مہیں دیکھتی ہو، جیرت ہے، کیاوالعی تم نے ریب کہا مووی دیکھی ہے۔ 'ماریدکوکا فی ہے زیادہ جرت ہوئی تھی۔'' ویلیے تم موویز کیوں مہیں ویکھیں؟" ماریہ نے بوجھا تھا۔ بینا کو مجھ میں آرہا تھا اس بات کا کیا جواب دے۔ بہرحال اس نے چھنو قف ہے جواب دے دیا۔

'' بس ویسے بھی دل ہی نہیں جا ہا....'' مینا کا لہجہ میکھ دھیما تھا۔اس نے بات کوٹا کتے ہوئے آ دھی وجہ ہی بتا کی تھی۔موویز نہ دیکھنے کی دجہ رہے بھی تھی کہ شِادی ہے پہلے بھی ایسا موقع بھی نہیں ملا تھا اور اگر بھی بھارتسی رہنتے دار کے ہاں مل بھی گیا توامی ،ابو کی بیرورش اوراسلامی خطوط مالع آ کئے تھے۔ د احیما..... بار! میری مانونو دیکه بی لیا کرو، بھی مجھار ہی سہی۔ویسے بھی سارا دن کیا کرتے رہتے

Copied From Web



# WWW.PAKSOCIETY.COM

کریم کھا تیں ہے۔' طلہ نے انہی جگڑے تیوروں کے ساتھ کہا تھا۔اور مینامسکراتے ہوئے دوہارہ پکن کی طرف جلی گئی تھی۔ اب جب وہ پکن ہے آئی تو تیسرا چکرلگانے کی بجائے طلہ کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بجائے طلہ کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ دولیکن امی کی طرف بھی تو کافی ونوں سے نہیں

معرفی اور میں اسلم مطابہ ہے تضی ہوجاؤگی اور میں سے مسرمختر م کے ساتھ عائب دماغی میں جیفا ان سے مختلور تا رہوں گا، کیکن سوچ یہی رہا ہوں گا کہ مختر مد مینا کہاں کم ہوگئی ہیں۔' طلہ کی ہات پر مینا کو ایک بار پھر ہنسی آگئی۔ ایک بار پھر ہنسی آگئی۔ ایک بار پھر ہنسی آگئی۔ منہ ہیں ڈراپ کردون گا۔ اور پھر شام کو لینا آؤں ''کوئی تھکن ہیں ہے، ہیں ہیں نے کہ دیا ناکہ ہم آؤننگ کے لیے چل رہے ہیں تو پھرچل رہے ہیں اور رہی رات کو ہیں اور رہی رات کو ہیں اور رہی رات کی طرف جاتے ہوئے بیالفاظ ہاہر ہیں سکتے۔'' پکن کی طرف جاتے ہوئے بیالفاظ مینا کے کا نول سے فکرائے تھے۔اور ایک مسکراہٹ مینا کے کا نول سے فکرائے تھے۔اور ایک مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔اور جب وہ پکن سے واپس آئی تو اس نے بیھی سوچ لیا تھا کہ انہیں کہاں جانا جا ہیا۔

''ابیا کرتے ہیں ای کی طرف ہوآتے ہیں۔' مینا نے ڈائنگ ٹیبل سے مزید کچھ برتن اٹھائے شجے۔ طلہ نے اپنے چبرے کے تیورمصنوعی طور پر بگاڑ لیے ۔ جنہیں و کچھ کر مینا ہنس بڑی۔ مینا ہنتے ہوئے کتنی اچھی گئی ہے۔' کئی بار کی سوچی ہوئی بات کواس نے ایک بار پھرسوچا تھا۔ سوچی ہوئی بات کواس نے ایک بار پھرسوچا تھا۔

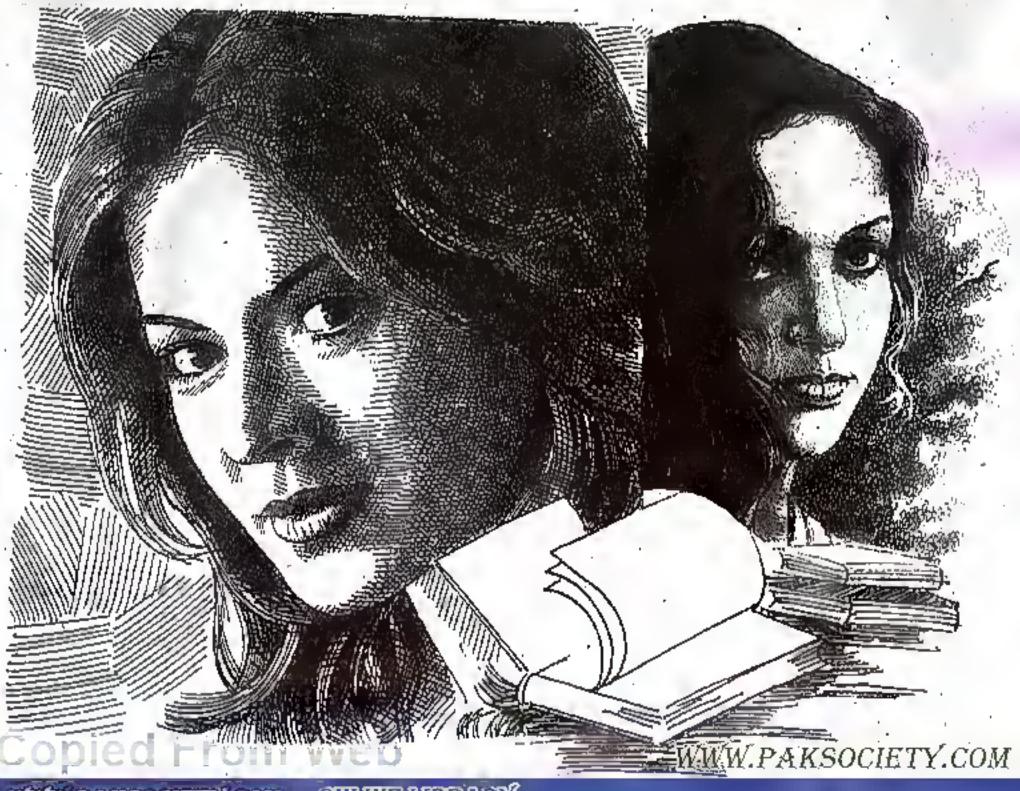

# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



جائے اور رہے کی خواہش قطری ہی ہے۔ طاہ نے اپنی کھاتی سوچ کوا گلے لیمجے میں ہی ردکر دیا۔ 'کیکن پھر بھی اسے رات میکے میں نہیں گزار نی جاہیے۔ ویسے سارا دن وہیں گزار لے۔ پہلے سے ملتی جلتی سوچ پھر آ وصمی تھی۔

'میں کچھ خودغرض انداز میں سوچ رہا ہوں ۔۔۔۔ میچے نہیں ہے۔ طاب نے اپنے آپ کوسرزنش کی تھی اور ہاتھ دھونے لگا تھا۔

میں ہاری رطابہ بھی ابھی گھر پینجی تھی۔ اور اندر ہال کمرے میں ہی اس کی ملاقات بینا ہے ہوئی تھی۔ رطابہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آج کا فی ونوں بعد مینا نے یہاں کا زیخ کیا تھا۔ کمرے میں اس وقت سلطانہ اور شاہین بھی تھیں۔

''السلام وعلیکم!''رطابہ نے سب کومشتر کہ سلام کیا تھااور پھرائل کے بعد بینا سے گلے ملی تھی۔ '' تم کب آئی ہو؟'' پُر جوش انداز میں ملتے ہوئے رطابہ نے کہا تھا۔

'' صبح آئی تھی، طلہ کے ساتھ ہے آس وقت تک کالج جا چی تھیں۔' بینا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔
'' سبچھ در رطابہ بینا کے پاس بینے عال احوال دریافت کرتی رہی ساتھ ساتھ رہ شکوہ بھی کیا کہ وہ تو بس شادی کے بعد انہیں بھول ہی گئی ہے اور جوابا بینا بس شادی کے بعد انہیں بھول ہی گئی ہے اور جوابا بینا کو بھی ہوئی اور ایسے روم کی طرف جاتے ہوئے وہ بینا کو بھی تھسیٹ لائی تھی جو کہ دواڑھائی ماہ پہلے ان بینا کو بھی تھسیٹ لائی تھی جو کہ دواڑھائی ماہ پہلے ان بینا کو بھی تھسیٹ لائی تھی جو کہ دواڑھائی ماہ پہلے ان بینوں کامشتر کہ کمرہ ہوا کرتا تھا۔

ین ، ہوں ہ ستر کہ سرہ ہوا ترہا ھا۔
'' تم واقعی ہمیں بھول گئی ہو۔'' کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رطا بہنے ایک بار پھرشکوہ کنیا تھا داخل ہوتے ہوئے رطا بہنے ایک بار پھرشکوہ کنیا تھا اور مینااس بار بھی بس مسکرا دی تھی۔ اور مینااس بار بھی بس مسکرا دی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ اب بھی بالکل و لیسی ہی تھی۔

" بیٹھیک ہے کین میں سوج رائی تھی کہ شادی کے بعد ایک رات بھی میں نے میکے میں نہیں گزاری، اس لیے ہم رات و ہیں تھہریں گے۔" مینا کچھ دنوں سے بیہ بات سوچ رہی تھی سواس نے اپنی سوچ کوز بان دے دی۔

'' د منہیں .....رات رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ شام کومیں تنہیں لے آؤں گانا۔''

'' بلیز میرا دل چاہ رہا ہے ، منع مت کریں۔' مینا کو میکے کی بچھ زیادہ یاد آ رہی تھی۔ طلہ نے ایک نظر مینا کود بکھا وہ بھلامینا کی کوئی بات ٹال سکتا تھا۔ مینا کود بکھا وہ بھلامینا کی کوئی بات ٹال سکتا تھا۔

'' چلوتم ایک رات تھہر کیٹا، میں تمہیں پھرا گلے دن لیے آؤں گا۔''

ر منہیں آپ بھی ....' مینا کچھ کہنا جاہ رہی تھی۔ الیکن طلہ نے اس کی بات کا ہے گی۔

ور است تقریر اینا اور کھانے کی تم فکر مت کرو، رضیہ خالہ ہیں توسی یا بھر فرزانہ آپا کے ہاں کھالوں گائے کا طرکوا ندازہ تھا کہ بینا بیسو ہے گی کہ طلہ کو کھانے کا مسلہ نہ ہو، اس لیے اس نے کھانے کی بابت خود بات کرلی۔

مینا اصرار کرنا جا ہی تھی ،لیکن طلہ کا قطعی کہجہ دیکھ کراس نے مزیداصرار نہ کیا۔

''آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ وقت نگ ہور ہاہے۔'' کچھ در بعد مینائے ٹیبل پر پڑے ہوئے بقیا برتن اٹھاتے ہوئے کہا تھا اور طلا بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا۔ وضو کرنے کے لیے اس نے واش روم کا زُرخ کیا تھا۔

ویسے مینا کو رات میلے میں نہیں گزارنی حاسبے میں نہیں گزارنی حاسبے۔ میں پیچھے اکبلا ہوتا ہوں۔ واش بیس کانل کھو کتے ہوئے طار کے ذہن میں خیال آیا تھا۔
میں بھی کہ ال میں مثالگ سورج ریا ہوں ۔ مشکر

میں بھی کیا اوٹ پٹا تگ سوچ رہا ہوں۔ میکے سے اسے بالکل گھر جیسی انسیت ہوگی اور وہاں

1720

" جلو اب گلے مت کروء آج رات میہیں تضہروں گی۔'' مینانے کہا تھا۔ و میج .... ' رطاید بیشن کر انھی بوری طرح پُر جوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک خیال اس کے ذہن " نو پھرطہ بھائی کھانا کہاں ہے کھا کیں گے یا '' نہیں وہ گھر میں ہی رہیں گے، حالاتکہ مین نے کافی اصرار کیا تھا، لیکن وہ راضی مہیں ہوئے اور رہی بات کھانے کی تو وہ فرزانہ آیا کے گھرسے کھا تیں گے، ویسے بھی رضیہ حالہ تو گھر میں ہیں ہی۔''رطابہ کو مینا کی تر نبیب کچھ عجیب لگی تھی ودمیں نے کہا تھا کیکن وہ کسی طور ہیں مانے کہ رے مضافی کمی ورائیونگ کرنی پڑے گی میہاں آئے کے لیے، اس کیے فرزاندآیا کے ہاں سے ' دہمہیں بھی تو وہ جھوڑ گئے ہوں گے۔'' '' تواس دفتت فاصله زیاده مهیس موا<sup>ب</sup>' '' پہتو مجھے ہیں پتالیکن شایدوہ فرزانہ آیا کے ہاں سے کھانا جا ہے ہوں گے، اس لیے انکار کردیا ہوگا۔' رطابہ کو اس ہوگا میں کچھ زیادہ وزن محسوس تہیں ہوا تھا۔ مینا کا بوں طار کو اسکیلے چھوڑ کر بیہاں رہنا بھی نامناسب لگ رہا تھا، کیکن اس نے نہ تو مزید کچھ کہا اورنہ سوجا۔ '' نینا کو بھی فون کر کے بلوالیتیں۔'' رطابہ نے موضوع تبديل كرديا تفايه " دو ہارفون کر چکی ہوں اور دونوں باراس نے

المن استكل بينه ايك تؤتيب مين تفورات تفورات فِاصِلَے پر پڑے تھے۔جن کے سامنے صوفہ تھا اور ممرے کے ایک کونے میں ڈریٹنگ تیبل پڑا تھا۔ '' ابھی تک روم کی سیٹنگ تبدیل نہیں گی ۔'' مینا مہلے رطابہ کی غیرموجود گی میں بھی آئی تھی اور دیکھے گئ ھی، ہرچیز ویسے کی ویسے پڑی ہے۔ و د منہیں بس ول نہیں جا ہا۔ امی نے کہا تو تھالیکن میں نے منع کردیا تھا کہ چندونوں تک تبدیل کرلیں کے۔'' رطابہ نے جو جواب دیا تھا وہ بینا پہلے ہی سلطانه سے متعلقہ سوال ہو چھنے برس چکی تھی۔ و میں بس ایھی دومنٹ میں آئی ہوں۔''رطابہ في صوفول سے مجھ فاصلے برموجود دارڈ روب سے ا کیپ ملکا بھلکا سوٹ نکالا اور اسے لے کر واش روم میں کھس کی اور پچھ ہی در میں منہ ہاتھ دھو کر اور کیڑے بدل کر مینا کے پاس میسی هی -ور سیجی بیار! میں تم دونوں کو بہت مس کرتی ہوں۔" رُطابہ نے کہا تھا۔ و و میں بھی 'بہت یا و کرتی ہوں۔'' مینا نے 'بہت' بلاكرمنالغة راني سيكام لياتها\_ و چلو، جھوٹ من بولو تہمیں تو طہ بھائی کے

علاوہ سیجھ سوجھتا ہی شہیں ہوگا۔'' رطابہ نے ہنتے ہوئے کہا تو مینا بھی ہنس دی۔

'' انجھی تو شادی کو تین مہینے بھی نہیں ہوئے اور اس جتم بورے آٹھ دن بعد آرہی ہو۔' رطابہ نے ایک بار پھرشکوہ کیا تھا۔

'' تم ہے اقبی تو نینا ہے اور نہیں تو دوسرے تبیر ہے دن شکل تو دکھا جاتی ہے۔'' تبیر ہے دن شکل تو دکھا جاتی ہے۔' '' بہیں پڑوس میں تو رہتی ہے اس لیے آ جاتی ہے، میرا گھر تو اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔''

ہے،میرا گھر تو اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔' '' تو اسی شہر میں یا پھر کسی دوسرے براعظم میں بیاہ کر چلی گئی ہو۔'' رطابہ نے بینا کی تو جیہہ کورد کردیا

Copied From Weit 178

یمی کہا ہے کہ بس تھوڑی دریمیں آ رہی ہوں اور سے

ی' مینائے جیزا کر بہترین کیوں نہیں ہوتی جس کا اظہار وہ اب تک کرتی رہتی تھی۔

حالانکہ بینجی بس بنینا کی اپنی سوچ تھی کہ اس کی بوتی ہوئی چیز بس اچھی ہوتی ہے، جبکہ باق سب کا کہ بناتھ اللہ ہے۔ بہل کہنا تھا کہ بنینا کے ہاتھ میں کمال کا ڈاکھ ہے۔ بہل کہنا تھا کہ بنینا کے ہاتھ میں کمال کا ڈاکھ ہے۔ مرمیان میں سلطانہ نے ٹوکا بھی تھا کہ کھانا خاموشی درمیان میں سلطانہ نے ٹوکا بھی تھا کہ کھانا خاموشی سے کھا و البیکن بنیوں بہنوں کو چند کھوں بعد کوئی نہ کوئی فہوگی نہ کوئی فہروری ہوتا تھا۔ ضروری ہوتا تھا۔

کھانا کھانے اور برتن سمیٹنے کے بعد بینا اور نینا دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر مصم ارادہ کیا تھا کہ سلطانہ اور شاہین کے ساتھ بہت در بیٹھین گی اور ڈاھیر ساری ہا تیں کریں گی ہیں مسلمہ بیتھا کہ انہوں آپیل ساری ہا تیں کریں گی ہیں مسلمہ بیتھا کہ انہوں آپیل میں باتیں شیئر کرنے کی جلدی تھی ،سوتھوڑی در بعد امیوں کے ساتھ بیٹھنے کا سوچ کر اسی کرے بیں امیوں کے ساتھ بیٹھنے کا سوچ کر اسی کرے بین آپیل دہ رہتی تھیں۔ آپیلے وہ رہتی تھیں۔ رطابہ تھی ان کے ساتھ ہی شادی سے پہلے وہ رہتی تھیں۔ رطابہ تھی ان کے ساتھ ہی آپیلے گئی ہی۔

'' ویسے میں دو پہر کو کھا ناتہیں کھاتی، شام کو طہ کے ساتھ کھاتی ہوں۔ آج بس تم لوگوں کے ساتھ کھالیا۔'' مینانے آرام دہ نشست اپناتے ہوئے کہا متا

'' کیکن میں تو بعد میں آئی ہوں اور رطابہ نے مھی یقینا کھانے کے لیے نہیں کہا ہوگا۔'' نیزا نے رطابہ سے پوچھتے ہوئے کہا تھا۔

''بال میں نے بھی کھانے کے لیے نہیں کہا۔ خود ہی من للچار ہا ہوگا، آخرامی نے بھی آج کافی اچھی ڈشیں بنائی تھیں۔''

اور پھر نینانے زور وشور سے بیٹا کے اب تک کے ندیدے بن کے من گھڑت قصے سنانا شروع کردیے اور رطابہ بھی ای زور وشور سے نینا کی ہاں

تھوڑی دہر ہے کدا بھی تک ختم نہیں ہوئی '' بینا نے منہ بنائے ہوئے کہا تو رطا بہ کوہٹی آگئی۔ ''دکسی کام میں مصروف ہوگی ،اس لیے ہیں آئی ہوگی۔' جوابا بینانے بچھ نہیں کہا۔

و تم نے بھی تو اپنی ایک ملاز مہ کی چھٹی کر دی تھی۔'' دوں دورا

''بان! میرے کیے تو پچھ کرنے کو پختا نہیں تھا،
سوائے اس کے کہ کام کی تکرانی کروں، جو بچھ سے
ہوتی نہیں تھی، سواس کو آئے سے منع کرویا۔ اب تو
بس فراغت نہیں ملتی، کیکن اپنے ہاتھ سے کام کرنے
میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔''

" آگئی میری بین " شاہین نے مسکراتے ہوئے سبرات ہوئے سبرات ہوئے سبرات ہوئے سبرات ہوئے سب کومشرکہ سلام کیا تھا۔

رَّ فرصت مَل مَنَى '' بینانے لقمہ منہ میں ڈالنے ہوئے چھ جتانا جاہا۔

" منیس فرصت ملی نہیں، بلکہ نکال کے آرہی ہوں۔" نینا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور بینا کے ساتھ بیٹھ کراس کی پلیٹ سے کھانے لکی تھی۔

''تم تو ہمیشہ سسرال سے بھوگی آئی ہو، شاید شہبیں وہ لوگ بھوکا ہی رکھتے ہیں؟'' اب کی ہار رطابہ نے کہا تھا جس پر ہمیشہ کی طرح سلطانہ نے تنبیبی اورشاہین نے مسکراتی نظرون سے دیکھا تھا۔ "جورنچ ہندر کھواور مجھے کھانے دو۔'' نینا نے دو ہروجواب دیا تھااور کھانے کی تھی۔

'' واقعی امی آپ کے ہاتھ میں جو ذاکفہ ہے۔ میری کی ہوئی چیزوں میں تو وہ آئی نہیں سکتا۔''نینا کو ہمیشہ بیقلق ہی رہتا کہ اس کے ہاتھ کی کی ہوئی

1740000

میں ہاں ملائی رہی اور مینائے بھی چیج کیے گئے کرائی وکالت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دو کے سامنےوہ اکیلی ہارگئی۔

اک ہنگامہ آرائی کے بعدوہ نتیوں ان واقعات کو بتانے کے لیے تیارتھیں جواس مختصر عرصے میں ان کےساتھ پیش آئے تھے۔

رطابہ نے بتایا کہ اس کے کالج میں ایک لڑکا اسے دیکھا رہتا ہے۔شکل سے شریف لگتا ہے، کوئی اور منفی بات بھی سا منے ہیں آئی لیکن رہیجھ ہیں آئی لیکن رہیجھ ہیں آئی لیکن رہیجھ ہیں آئی اس کے کہ وہ آخر اسے کیول گھورتا رہتا ہے؟ اس کے انداز ہے لیکے مطابق وہ لڑکا ہوسکتا ہے اسے بسند کرتا ہو کین بقول رطابہ کے وہ اس لڑکے پر دھیان ہیں وی بی وہ لڑکا رظا بہ سے وہ سال سینٹر ہے۔

سینانے ان دونوں کو نیلوفر کے بارے میں بتایا تھا کہ تھا اوراب اس نیلوفر نامے میں پچھا ضافہ کیا تھا کہ کس طرح سب کے مطابق نیلوفر کی وجہ ہے اس کی مطابق نیلوفر کی وجہ ہے اس کی علاوہ کھیر کی رسم کھٹائی میں پرسٹی تھی اور اس کے علاوہ خدر ہے چھو یو کی ناراضگی سے ملحقہ واستان اور ساتھ خدر کے میں موجود لڑ گیوں کی ملی جلی لڑائیاں اور شوخیان، اس کے علاوہ نیٹا نے ساتھ ساتھ عاشر کی شوخیان، اس کے علاوہ نیٹا نے ساتھ ساتھ عاشر کی میں تعریف کی تھی کہ وہ بہت اچھے ہیں اور بہت خیال رکھنے والے ہیں۔

اور آخر میں مینا نے بتانا شروع کیا کہ طلہ بہت الی سے علاوہ طلہ الی ہے علاوہ طلہ کی لائمہ ورخوبیاں ۔۔۔۔ طلہ کے بعند اس نے علاوہ طلہ کی لائمہ ورخوبیاں ۔۔۔۔ طلہ کے بعند اس نے اپنی برخوس اور نئی مہیلی ماریہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ کافی شوخ ہے ماریہ۔ہمروفت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ فی وی میں بہت رکھی رکھتی ہے اور آخر میں مینا نے وہ بات بھی بتانے ہیں اسے سب سے زیادہ رکھی ہیں اسے سب سے زیادہ رکھی ہے۔ 'مینا مووی دیمھی ہے۔' مینا اللہ میں مووی دیمھی ہے۔' مینا

نے کائی و چی ہے بتایا تھا۔ ' بیصے بہت پسند بھی آئی ہے۔' کچھو تفے سے اس نے مزیدا ضافہ کیا تھا۔ میں اس نے مزیدا ضافہ کیا تھا۔ میں اور رطابہ نے ایک دوسرے کی طرف و کی مطابہ یات واقعی عام ہاتوں سے ہٹ کرھی۔ '' اچھا ہے، ریفریشمنٹ کے لیے آوی بھی کہ اور کی بھی کہ اور کی بھی کہ کھارتی وی دیکھ لیتا ہے۔' رطابہ نے کہا تھا۔اور

پھر بینا نے بتانا شروع کیا کہ س طرح اس نے اتفاقی طور پر مووی دیکھی اور وہ واقعی اچھی مووی تھی۔ا بیسپوز تگ بھی نہیں تھی۔اس نے ساتھ ساتھ فلم کی اسٹوری بھی سنائی جسے نبینا اور رطابہ دونوں نے سرسری ساسن لیا۔

نینا اور رطابہ کومعلوم تھا کہ بینا کوشروع سے ناولوں اورافسانوں میں کس قدر دوجیتی تھی۔اس لیے انہوں نے کوئی خاص نوکس نہیں لیا۔

اسی طرح اشھتے جیٹھتے اور گئی شپ کرتے مغرب ہوگئی اورمغرب کی نماز اوا کرتے ہی نینا نے جائے کے لیے برتو لیے تھے۔اورتھوڑی در بعد وہ ساربان کےساتھ جلگئی۔

' طلکب آئے گا؟' سلطانہ نے سیجے وانے گرانے کے درمیان بوجھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وتبیج ضرور پڑھی تھیں۔

" وہ نہیں آئیں گے۔" مینائے اطمیمان سے سرسری انداز میں بتایا تھا۔" میں آئے رات بہیں رہوں گی۔" میں آئے رات بہیں رہوں گی۔" سلطانہ کے مزید پچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے وضاحت کی تھی۔

ایک دانہ بغیر شیخ پڑھے، پڑھے ہوئے دانوں میں چلا گیا تھا، جس کا سلطانہ کو بتا بھی نہ چلا تھالیکن اس نے اس بیج کے دانے کے بارے میں ہیں سوچا تھا، کیوں کہ انہیں مینا کی بات کافی جیران کن گئی تھی۔ جلد ہی ان کی یہ جیرانی ، تشویش میں بدل گئی۔ مینا جو چھے کہ درہی تھی وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔

Copied From Web

بھی پہولیس سوچیں گا۔ آپ بھی میں شہر ایل ہے۔ مینانے النا ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سامانہ کو مینا کے الفاظ کافی برے گئے ہے۔ ابھی کہتے کہا ہیں اس ارادہ رکھتی تھی لیکن اسے احساس ہوا تھا کہ شاہین اس بات کو بہتر انداز میں سمجھاسکتی ہے، اس لیے کچھ کہنے بات کو بہتر انداز میں سمجھاسکتی ہے، اس لیے کچھ کہنے کی بجائے وہ پچن کی طرف جلی گئی تھیں۔ جباں رطابہ اور شاہین پچھ بیانے میں مصروف تھیں۔

تھوڑی در بعد شاہین مینا کے ساتھ بیٹی اسے
سمجھا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ط کا خیال رکھنا
اس کا اولین فرض ہے، اس لیے اسے طہ سے غافیل
نہیں ہونا چاہیے سماتھ ساتھ شاہین نے بینا کی مثال
کھی دی۔ بھراپر اسسرال ہے لیکن پھر بھی عاشر کوچیوڑ
کر یہاں ر ہنااس نے سناسب خیال نہیں کیا۔' نینا
کی مثال ہے زیادہ شاہین کے انداز نے اسے سمجھایا
میں سے اچھی بات بھی بھی تھی۔ مینا کی فطرت ہیں
طبیعت مالک کی نہیں تھی۔ اگر کوئی افسان اے
طبیعت مالک کی نہیں تھی۔ اگر کوئی افسان اے
دواج بین کوئی عار محسوں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چند
انسان ٹھیک کہدرہا ہے تو اسے اپنے آپ کوغلط ترار
دینے میں کوئی عار محسوں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چند
انسان ٹھیک کہدرہا ہے تو اسے اپنے آپ کوغلط ترار
دینے میں کوئی عار محسوں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چند
انسان ٹھیک کہدرہا ہے تو اسے اپنے آپ کوغلط ترار
دینے میں کوئی عار محسوں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چند

☆.....☆

'' اس قدراہتمام کی کیا ضرورت تھی آپا۔۔۔'' دورتک لواز مات سے بھی ڈائٹنگ ٹیبل کودیجھتے ہوئے طارنے کہاتھا۔

فرزانہ آیا نے ڈھیروں اہتمام کیا تھا۔ جب آفس سے طلہ نے نون کیا تھا کہ آج مینا کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ کھانا فرزانہ آیا کے ہاں کھائےگا۔تووہ بہت پُرجوش ہوگئ تھیں۔ المنظمان المنظمان المنظمان المنظمان المنظمان المنظمان المنظم الم

ہے۔ ''لیکن بیٹا …'' سلطانہ سے کوئی بات نہ کہی جاسکی۔

بہ سیس کے ہوہی دریمیں اس نے الفاظر تیب دیے اور کہنا شروع کیا۔

" تم میر بھی دیکھوتا، چھے تمہارا میاں اکیلا ہوتا ہے۔ تمہاری کوئی نندیا ساس تو نہیں بیٹھی جو طلہ کا خیال کرے کی اور پھر مسئلہ صرف اسکیلے بین کانہیں، طلہ کھائے گا کہاں ہے؟ " سلطانہ نے اپنے تنین اسے مناسب الفاظ میں سمجھایا تھا۔

"اکیلا پن کہاں امی ..... ٹی وی و کھے لیں گے،
بہت سارے چینلز ہیں۔ ویسے بھی وہ ٹی وی دیکھا
کرتے ہیں اور رہی بات کھانے کی تو وہ فرزاند آپا
کے ہاں کھالیں گے۔ میں نے کہا تھا ان سے کہ
بہیں آکر کھالیں، لیکن انہوں نے نئی کہا تھا کہ
فرزانہ آپا کے گھر سے کھالوں گا۔" مینا نے مال کی
باتوں کورد کرویا تھا۔

ورمشینیں انسانوں کا بدل نہیں ہوتی، غیر ذمہ داری سے کام مت او، اور رہی بات فرزانہ کی ۔۔۔۔ بلاشبہ وہ طلہ کی بہن بنی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے کہ فرزانہ نے ایک لمباعرصہ طلہ کا خیال رکھا ہے، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے فرزانہ کو تکلیف دینے کی کیا تک بنتی ہے۔' سلطانہ نے بینا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور انہیں اندازہ تھا کہ بینا کو بات سمجھ آجائے گ

''امی! ایک دن میں پچھنیں ہوتا۔ فرزانہ آیا



لبون کا احاطر کیا تھا اور اس نے موبائل کان سے

" السلام وعليكم!" طله نے گلاٹھنكھار تے ہوئے پھھشوقی د کھائی تھی۔

ایک منٹ اور گیار ہسکنڈ کی اس کال میں گیارہ سیکنڈ طلہ نے فرزانہ آیا کے یارے میں سوحیا تھا کہ کیا وه مزید پیچه در بھوکاره کیس گی۔

''آیا! مینا کا فون تھا۔ کہہر ہی تھی کیہ آ کر <u>جھے</u> لے جاؤ اگر آپ مزید کھے دیر انتظار کرسکیں تو ہم

'' کیون نہیں، لے آؤ! بلکہ نیہ بہت اچھا ہے۔' فرزانهآ يانے مسكراتے ہوئے كہا تھااور طاخوش ويل ہے اُٹھ کھڑا ہوا تھا۔

'''' مینا واقعی بہت انچھی کڑی ہے۔ ریکھو کیلے رات گزارنے گئی تھی اور ابھی مغرب ہی ہوئی ہے۔ اور مہیں فون تھما کر کہہ دیا کہ آ کر لے جاؤ۔ وہ تصيب والى ہے اور تم تصيبوں واللے'' جاتے ہوئے طلہ کے کانوں سے فرزانہ آیا کے بیرالفاظ مگرائے تھے۔ جسے سنتے ہی طد آسان پر جا پہنچا تھا اورساتھ ہی ساتھ چہرہ بھی خوتی سے دیکنے لگا تھا۔ '' آیا میں بس ابھی آیا۔'' طلہ نے کہا تھا اور

تمرے ہے باہرنگل گیا۔ حالیس منٹ بعد مینا طا کے ساتھ مسکراتے ہوئے فرزانہ آیا کے سامنے بیٹھی

نیم مصند ہے سالن کو فرزانہ آیا اوون میں گرم پرچھ کر پھی تھیں۔خوشگوار ماحول میں نتیوں نے کھانا کھایا تھا۔جس میں مینا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ چیکتی رہی تھی، جبکہ فرزانہ آیا اور طلمسکراتے رہے تھے۔ فرزانه آپاسے نظر بچا کر طِیہ نے مینا کے کان میں بھی يجھ کہاتھا،جس پر میناشر ما گئی تھی۔ '' ماشاء الله! ميرے بھائي کي خوشيوں کوئسي کي

مراج التراج ميرا بهاني بيال كمانا کھار ہاہے،بس ای لیے جودل جا ہایکالیا۔'' فرزانہ آ با کے کہے میں خلوص و پیار کی آ میزش تھی۔ فرزانہ، آیا کی بات سن کرطہ نے سرشاری محسوس کی تھی۔ نرنسی کونے ،شملہ مرچ اور قیمہ، کا بلی پلیا وَ اور چنن جلفریزی ..... تمام چیزین طای پیندی تھیں۔ ''اگر مینا ہوتی تو ہر چیز کتنی انچھی للتی۔'' طلہ کے · ذہن براس سوچ نے دستک دی تھی۔

'''میٹھاانجھی فرزنج میں پڑا ہے بعد میں لے لیں كے ''فرزاندآ پائے كہاتھا۔

المعربية تيمين كمانا كها تين " طله في ياس كفري فرزانه آيا كوپيش ش كاهي\_

'' ہاں میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، سوجا کہ تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی۔'' فرزانہ آیا نے سنكراتي ہوئے كہا تھا اور كرى ھنچ كرطہ كے ساتھ

"اوه ..... آیا آپ کواس طرح بھوکا تہیں رہنا خاہیے تھا، کچھ کھالیتیں۔''طلہ نے کہا تھا۔ و کی سیجھ نہیں ہوتا ..... چلو کھانا شروع کرتے

ہیں۔'' فرزانہ آیانے ایک ڈوئے کی طرف ہاتھ بردهاتے ہوئے کہاتھا۔

'' یا خدا! مینا بس نیبیں پر آجائے کسی بھی طرح ۔''طلانے دعا سیانداز میں سوجا تھا۔ مینا کے ساتھ گزرا ہروفت طلہ کے لیے یا دگار ہوتا

تھا،سوشايدوه په پلېمي يا د گار بنانا چا بتا تھا۔

وفت کی برکت تھی یا پھر طلہ کے دل سے لکلے الفاظ صدافت ليے ہوئے تھے۔ جو پچھ بھی تھا۔ ظلہ ابھی کسی ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی جیا ہتا تھا کہ ابل کا قول جے اٹھا۔

''سوئيلو (Sweeto)'' مومائل فون کي اسكرين يرجكمكار ما تفار أيك مسكرابث نے طار كے

Copied From Web ( Wood)

تظرید کے ۔ فرزانہ آیائے کھانا کھائے کے دوران سوجا تھا۔

اگراس وقت گوئی طرست پوچھتا کہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان کون ہے۔ نووہ ماسکرو سیکنڈ زمیں جواب دیتا۔ میکنڈ زمیں ہوا

☆.....☆.....☆

کہتے ہیں کہ وہ انسان بہت اچھاہے۔ پھرکسی
دوسرے انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ
انسان بہت براہے۔ای طرح اگر کسی تیسرے کے
بارے میں تبھرہ کیا جائے تو بیسائی دیتا ہے کہ سیح
ہے۔لیکن انسان توسارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔
بات ساری ول کی ہوتی ہے۔ بیدل ہی کسی
انسان کو اچھا یا برا بنا تا ہے،لیکن بھی بھار ایسا بھی
ہوجا تا ہے کہ ایک آ دمی کا من نیک وقت اچھا بھی
ہوجا تا ہے کہ ایک آ دمی کا من نیک وقت اچھا بھی

اس کی ایک سادہ دجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو بھے
آئی ہے اور جنہیں سمجھ آئی ہے وہ ایک کامیاب
زندگی گزارتے ہیں۔خوشگواراور پُرسکون زندگی .....
اور وہ سادہ بات بس اتن ہی ہے کہ ہم ایک
دوسرے کو بیجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ایک دوسرے
کو سمجھ نہیں یاتے ، ایک دوسرے کی خواہش کہاں
بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ خواہش کہاں
سے آئی ہے؟ اور کیوں ہے؟ اور یوں کی کو بیجھنے میں
غلطی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس محص سے
غلطی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس محص سے
جھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دونوں باتوں کا انجام ایک ہی ہوتا

میں کو بھیامشکل کام نہیں ہے بس اگر ہم اپنی تھوڑی ہی خود غرضی خود ختم کردیں، آخر ہم ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتے؟

دوسروں کو کم ترکیوں جائے ہیں؟ ساری باتوں کی وجہ مخصوص بیانے سے برطی ہوئی خود غرضی ہے۔ وجہ مخصوص بیانے سے برطی ہوئی خود غرضی ہے۔ ہمیں اپنے ارد کرد پائے جانے والے لوگوں سے پیار ہوتا ہے جو کہ برطا اور گھنٹار ہتا ہے۔

جب ہم ہے ہوتے ہیں تو والدین بیارے ہوتے ہیں، جوائی بیمائی ہوتے ہیں۔ جب ہم نوعمر ہوتے ہیں، جوائی بیمائی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں دوست اور محبت پیارے ہوتے ہیں۔ اور جب خود ہمارے ہے ہوتے ہیں۔ اور جب خود ہمارے ہے ہوتے ہیں۔ اور جب فود ہمارے ہیں۔ بہی پیار آور مہیں اسے ہے پیارے ہوتے ہیں۔ بہی پیار آور مہی فطارے ہیں۔ بہی پیار آور مہی فطارے ہیں۔ اور مہی فطارے ہیں۔ اور مہی فطارے ہیں۔

ر نیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جہیں بہت کم محبت نصیب ہوتی ہے، لیکن وہ بھی زندگ کے نظارے دیکھتے ہیں جو پچھ پھیکے ہوتے ہیں۔ ان پھیکے نظاروں کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہان میں

محبت کا فقدان ہوتا ہے۔ اور محبت کا فقدان کسی طور اجھانہیں ہوتا۔

☆.....☆.....☆

''ایکسکیوزمی!''

رطابہ کے Forensic Medicine کے بڑھتے ہوئے قدم ڈیارٹمنٹ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم رُک گئے۔اس نے مزکراآ واز کے زُرخ دیکھا۔ وہاں وہی لڑکا کھڑا تھا جس کے بارے میں وہ میجھ عرصے سے محسوس کررہی تھی کہ وہ اسے ہرجگہ تکتا سے۔

رطابہ کو کو دنت ہی ہوئی تھی کیکن اس نے پھر بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔

'' جی فرمایے' بیہ کہہ کر رطابہ نے ایک نظراس لڑکے کا جائزہ بھی لیا۔ قدرے سوبر سے لباس میں ملبوں وہ الجھی شکل کالڑ کا تھا۔

"وہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی



رطابہ فی ایک نظر غالب سرڈائی، جوواضح طور
رجنا رہی تھی کہ دہ فرسٹ ایئر میں آنے والی کوئی
بوکھلائی ہوئی اسٹوڈ نٹ نہیں، جے سینئرز یہ کہتے
پھریں کہ اگرآپ کواسٹڈیز کی طرف ہے مشکل پیش
آرہی ہے تو ہم آپ کی مدور سکتے ہیں۔"وہ تھرڈا بیئر
کی ایک میچوراسٹوڈ نٹ تھی، جوایے مسائل خودا پی
کا ایک میچوراسٹوڈ نٹ تھی، جوایے مسائل خودا پی
کلاس میٹس سے مدد لے کرحل کرسکتی تھی۔
اور ایک نظر پھر گھڑی پر ڈالی اور مطمئن ہوکر دوبارہ
ڈ برپار ممنٹ کی طرف قدم بودھا دیے۔
ڈ برپار ممنٹ کی طرف قدم بودھا دیے۔
د برپار ممنٹ کی طرف قدم بودھا دیے۔
رطابہ کی بیچرا ایس تھی وہ رطابہ کو بھی آرہی تھی۔
رطابہ کی بیچرا ایس تھی کہ وہ ان باتوں کو بالکل نا پہند

''' بکواس ، واہبیات ۔۔۔'' ان سب چیز وں کے بارے میں رطابہ کی یہی رائے تھی نہ

ڈیپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونے پررطابہ نے ان تمام ہاتوں کو ذہن سے جھٹکا تھا، تا کہ وہ لیکچراچھی طرح اندیڈ کرسکے اور پیچھے کھڑے عالب نے ول ہی دل میں اپنے آپ کو بہت ملامت کی تھی۔

''اب بارتجھ۔ اناکام بھی نہیں ہوسکتا۔ ہیں تو تجھے کچھ اور ہی سجھتا تھا۔'' حماد نے پیکٹ ہیں پڑے آخری کیسکٹ کواٹھاتے ہوئے کہا تھاا ورپھراس نے پوریاسکٹ منہ میں ڈال لیا تھا۔اسے منہ بھر کر کھانا شروع سے پیند تھا۔اسی لیے وہ جمیشہ بری بائٹ لیا

ہے۔ 'غالب کو بھے میں بیس آیا کہ کیا گہے۔

'' ضروری بات۔' رطابہ کو کھٹکا ہوا لین اب
اسے کیا کرنا چاہئے؟ پیرطابہ کے لیے سوال تھا۔

اسی وقت لڑکیوں کا ایک گروپ اسی طرف آتا وکھائی دیا، جس کور بیرور بیس رطابہ اس لڑ کے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکیاں رطابہ کی کلاس میش تھیں۔ اور ان بیس آیک دوتو رطابہ کی سہیلیاں بھی تھیں۔ ان لڑکیوں انہیں دیکھ کر رطابہ تھوڑا شیٹا سی گئی تھی۔ ان لڑکیوں انہیں دیکھ کر رطابہ تھوڑا شیٹا سی گئی تھی۔ ان لڑکیوں انہیں دیکھ کر رطابہ تھوڑا تھا کہ وہ وہ اس کیوں کھڑی ایک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر سے ایت کیا بیٹنٹر بن جانا تھا، لیکن مصیبت اب سریر ب

رطابہ اور غالب کے باس سے گزرتے ہوئے ان میں سے ایک کھاری تھی ، جبکہ پچھ نے معنی خیز انظیروں سے اور پچھ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انظیروں سے اور پچھ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ

ٹی جزیش تو ویسے بھی گپشپ کے لیے ایسے موضوعات کی ضرورت محسوں کرتی رہتی ہے۔اب وہ لڑکیاں آ کے کی طرف بڑھ گئے تھیں۔

کور بیرورکے آخری دہائے پر فارنسک میڈیسن شعبہ تھا۔

''بی کہیے۔۔۔۔کیا کہناہے؟'' رطابہ کی کوفت کا پیاندلبر پر ہوا جا ہتا تھا۔اس نے ایک نظر گھڑی کو بھی ویکھا۔ کیکچرشروع ہونے میں ابھی دس منٹ رہتے متھے۔

غالب گربرداسا گیا۔ "اب کیا کہوں؟ "جو بات وہ کہنا چاہتا تھا۔ اب وہ اس دفت اور اس ہجویش میں کہنااسے آنافا نا مناسب کلنے گئی تھی۔ میں کہنااسے آنافا نا مناسب کلنے گئی تھی۔ '' وہ اگر آپ کواسٹڈیز میں ہمیلپ کی ضرورت ہوتو …… آپ ……'' رطابہ نے حشمگیں نگا ہوں سے غالب کودیکھا تھا۔

Copied From Web (179)

WWW. Policy SOCIETY. CON

'' مجھے و کیے پوری پر پیش ہے اس چیز گی۔'' بیکٹ نگلنے کے بعداس نے کہا تھا۔ حماد نے غالب کو سمجھانے کے لیے ہاتھ ہےاشارہ کیا تھا۔

اور پھر نیجی آ داز میں اپنی وہی رام کہانی سانے لگ گیا جو عالب ایک ہزار ایک مرتبہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ ہلکہ جب سے رہ پریم کھا شروع ہوئی تھی اور جیسے جیسے بڑھتی گئی تھی ۔۔۔۔ تب سے عالب اس

\_\_ے دا قف تھا۔

''اچھااب تم اپنی بگواس بند کرد گے۔ یاد ہیں مجھے تہاری نا کام محبول کی داستانیں ۔۔۔۔لیکن اب خدا کے لیے تم میری اس یا کیزہ محبت کو اپنی ان داستانوں سے علیحدہ رکھو۔ میں رطابہ سے شادی کرنا

عالب نے جائے کامک ٹیبل پرنٹے دیا۔ وہ اس وفت جماد کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ جماد کے ساتھ اس کی اسکول لائف کی دوستی تھی ،اوروہ بھی کانی گہری۔ '' اس کا آسان حل رہے ہے کہ تم ایک گلاب کا چھول لے جاؤ اور رطابہ کودیثے ہوئے کہو''

'' ہاں میں تو شاہ رخ خان ہوں۔ اسے بھول دوں گا اور وہ ہیردئن کی طرح مسکراتے شرماتے بھول نے لے گی اور بھر بیک گراؤنڈ میوزک بجنا شروع ہوجائے گا ..... ایسے نا۔'' غالب نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔

'' ایک اورحل ہے میرے پاس۔تم خط کیوں نہیں لکھتے۔کوئی اظہار محبت سے لبریز خط ہم چھپ کراس کی کتاب میں رکھ دیں گے۔''

'' حماد کے بچے ہیں تہمیں جان سے مار ڈالون گا، بے تکے انسان '' عالب نے آگے بردھ کر حماد کی گردن دیون کی گئی۔

کے درائی دھینگامشتی جلتی رہی۔اور پھر جب وہ سید ھے ہوکر بیٹھے تو دونوں ہانپ رہے ہے۔البت حماد بنس بھی رہاتھا۔ یکھ دہر بعد حماد نے بولنا شروع کیا۔

'' یار مسئلہ کیا ہے۔ جب تمہاری امی نے بھی اس لڑی کو پہند کرلیا ہے اور تم نے بھی پہند کرلیا ہے تو اس کے گھر۔ اور جس طرح کا ماحول تُو ان کے گھر کا بتا تا ہے، جھے آمید ہے کہ ہاں ماحول تُو ان کے گھر کا بتا تا ہے، جھے آمید ہے کہ ہاں کردیں گے۔''

'' کیکن یار ہیں اس کے خیالات جاننا جاہتا ہوں،خوداس کے بارے میں جاننا جاہتا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہا ہے بیا چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہی محبت ۔۔۔۔''

عالب کو بہی محبت پر بریک لگ گئی۔ آگے بولنے کے لیے اس کے پاس ڈائیلاگ ختم ہو چکے

''د مکیرعالب..... تُو میراسب سے اچھا دوست ہے۔اس لیے میرا پُرخلوص مشورہ بہی ہے کہ تُو اس مسئلے کوخود حل کر، یہ تیرا پرسنل معاملہ ہے۔ ہیں کسی

دوشيزه الله

صنورت کوئی میشورہ میں دیے سکتا۔ میاد نے کہاتھا۔ حماد کی بات غالب کے دل کوئلی تھی۔ وہ واقعی صحیح کہدر ہاتھا۔ پچھدد مریفالب اس طرح غائب د ماغی سے جیشا رہا اور تب ایک بار پھر حماد کی آ واز سنائی دی۔

'' اچھا یاراب پڑھنے کا موڈ بنا،کل اسائنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ میں کتابیں لے کرآتا ہوں۔' جماد نے اشھنے سے پہلے غالب کا کندھا تھیتھیا یا تھا اور چائے کے برتن اور اسکٹ کا خالی ربیراٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جماد کے جائے کے بعد غالب نے ایک ٹھنڈی سائس مجری تھی۔

☆.....☆

عالب اپنے والدین کی اکلوتی اولا دھا۔ عارفہ رہے ۔ جیات اور زین العائدین صاحب نے غالب کے منام لاڈاٹھائے تھے گھر میں کسی میں کوئی معاشی تنگی منام لاڈاٹھائے تھے گھر میں کسی میں وہ 'دکھ' کے لفظ مہیں ہوں دکھ' کے لفظ مہیں تھا۔

عارفہ اور زین العابدین صاحب نے عالب کی پرورش ایک عدمین رہتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق کی تھی۔

غالب ایک سلجها ہوالڑ کا تھا۔اس کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ جس میں حماداس کا سب سے اچھااور گہراد وست تھا، جس سے وہ کچھ بھی نہ چھپا تا اور پھر گزنز اور کلاس فیلوز وغیرہ .....

ایک اہم بات بیتی کہاں کی دوئی لڑکیوں سے بھی تھی ،اوراس اہم بات کا اہم نکتہ بیہ بھی تھا کہان لائے بیسی تھا کہان لائیوں میں کوئی بھی اس کی گرل فرینڈ نہیں تھی۔
لائیوں میں کوئی بھی اس کی گرل فرینڈ نہیں تھی۔
لائیوں کے ساتھ دوئی کرنا اسے بیند تھا لیکن ایک خاص حد تک ..... فلرٹ کرنا ،افیئر جلانا ..... بیہ مسب اسے ناپہند تھا۔اس لیے لڑکیوں پر شمل اس کا مسب اسے ناپہند تھا۔اس لیے لڑکیوں پر شمل اس کا

خلقہ آخباب ڈیا وہ وسیجی ہیں تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے اس نے پچھے اصول بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پیروی کرتا تھا، اور ان اصولوں میں روو ہدل کی اس نے گنجائش نہیں چھوڑی خق

دن ایسے ہی گزرر ہے تھے کہ اسے رطابہ پہند آگئی تھی۔ اتن پہند، اتن پہند کہ اس نے رطابہ کو شریک سفر بنانے کا فیصلہ کرلیا۔اسے یقین ہوگیا کہ اے رطابہ سے محبت ہوگئی ہے۔

اور شایداس کی خوش تعینی تھی کہ عارفہ نے بھی اس لڑکی کو پہند کیا تھا، بس اب صرف رطابہ نے ہری حصنڈی دکھاناتھی۔ کیکن ، کیسے اور کس طرح؟ اس کا جواب غالب کو ڈھونڈ ناتھا۔

مینانے چہرے پر آئی ہوئی کٹ کوایک ہار پھر
کان کے چیچھے اڑسا تھا۔اور دوبارہ چو لہے پر چڑھی
چکن جلفریزی کی طرف متوجہ ہوگئ تھی جواب آخری
مراحل میں تھی، جلفریزی کے بعد اس کا ارادہ
منچورین بنانے کا تھا۔وہ چو لہے گی آ رہے دھیمی کررہی

تھی جب اسے مار میر کی آواز سٹائی دی تھی۔ سلام دعااور استقبالیہ جملوں کا متادلہ ہونے تک مار میر کچن میں پڑے اسٹول کو تھیجے کر بیٹے پچکی تھی۔ '' کیا بنار ہی ہو؟''مار میہ نے پوچھاتھا۔ '' فی الحال تو جلفریزی ، اس کے بعد میر اارادہ

منچورین بنانے کا ہے۔'' مینا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔

'' کیاروز دو تین ڈشر بنانا ضروری ہوتا ہے؟'' اربیہ نے اسپنے دا کیں ہاتھ میں موجود آر میفیشل رنگ سے کھیلتے ہوئے کہا تھا اور جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی وہ رنگ دا کیں ہاتھ سے با کیں ہاتھ میں منتقل کر چکی محقی۔

دوشيزه [18]

منے۔ اور پھر اس نے پیڑے تبدیل سے اور نماز برهی، میناکی دیکھا دیکھی مار پیے بھی نماز پڑھ کی اور جب وہ مار ہیہ کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی اس وقت دون كرب تقر ماریہ نے بینا کے نقاب اوڑھنے پر جرت کا اظهاركياتھا۔ '' مسکراہٹ کے ساتھ '' محصے بس یہی بہتر لگتا ہے۔'' مسکراہٹ کے ساتھ مینانے جواب دیا تھا۔ مار بیانے مزید پھھند ہو چھا۔ ماربیہ کے گھر ماریہ کی والدہ صفیہ بڑی کر مجوثتی ہے ملی تھیں اور انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ماریہ کی بھی کوئی سہیلی نقاب کرتی ہے اور صفیدی بات س کر بیناشر ما کئی ہی۔ مارييكا كمره كافي إحيها تفاله يحقد بروه لويكي بالتبل كرني رہيں، ليكن مسكلہ بيرتھا كه باتيں كرنے كے کیے موضوع تہیں تھا اور جو موضوع مینا کے کیے دلچیسے تھا وہ مار پیزے لیے غیر دلچیسے تھا، اور مار نیہ کے دلچیپ ترین موضوع کے متعلق بات کرنے کے کیے مینا کے پاس پھھندتھا۔ '' بولی وڈ اور قلم انڈسٹری کے متعلق وہ کیا ہا تیں كرے۔"آخر يندره بيل منٹ بعداً تھ كر مار بيزنے قلم لگادی۔ مینائے بھی منع نہیں کیا۔ تی وی اور ڈی وی ڈی پلیئر مار بیائے کمرے میں موجود تھے۔ مینا کوفکم پیند آئی تھی اور ساتھ ساتھ مار یہ ک طرف ہے دوران فلم فلم ہے متعلق دی گئی معلومات

☆.....☆.....☆ "احیماتوتم نے وہاں جا کرفلم دیکھی ہے؟" طلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ساھ ہی بوالیہ منہ میں کیا۔

دو بس صروری ہی سمجھ لو۔ بس مجھے ہی اجھا لگتا ہے کہ جب کھانے کے لیے تیبل پر بیٹھیں تو تم از کم وہ جری ہوئی تو ہو، ورنہ مجھےائے آپ سے شرمندگی

‹ الوَّبِهِي بِيهِي كُولَى بات مِولَى ، خوا تُخوِياه السِيمِ بى شرمندگی، و لیسے میں جب بھی آتی ہوں تمہیں کچن میں ہی پاتی ہوں۔ لگتا ہے شہیں کی میں کام کرنا کیجے زیادہ ہی پسند ہے۔' ماریہ کی بات پر مینامسکرا

' بچھے دوسرے کا موں کی نسبست کو کنگ زی<u>ا</u> دہ

'' پیند ہونے کا مطلب بیرتو تہیں ہزونت وہی کام کیے جاؤ۔ میرے خیال میں آج تم لوگ صرف جلفر بیزی برگز ارا کرلو، منچور بین نسی اور دن بنالینا، 'آج تم ميرے کھرچلو۔''

و النجي المجين المجين المجين المجين المجين الماسين المجين الماسين المجين المجين

''سوزج کیارہی ہو۔بس پردگرام بن گیاہے کہ تم ابھی میرے ساتھ، میرے گھر چل رہی ہو۔ کس اب م جلدی سے وجن سمیٹو۔'

'''کیکن میں نے طار سے بھی تو تہیں یو چھا۔'' مینا نے عذر پیش کیا۔

'' تو کیاطہ بھائی صاحب منع کردیں گے۔'' '' منع تو نہیں کرتے کیکن پھر بھی پوچھ لیٹا

مینانے جلفریزی میں آخری چیج ہلایا اور چولہا

" موبائل س چیزی دواہے۔موبائل پر بوجھ لو۔''ماربیے کے یاس توجیسے ہرمسکے کاحل تھا۔ مینا چند کیحسوچتی رہی اور پھراس نے اقر ارکرلیا۔

'' چلوٹھیک ہے جلتے ہیں۔'' پین سمیٹنے اور طلہ

ہے بون پر ہو جھنے میں اسے لگ بھک پندرہ منٹ لگ

Copied From Web (182)



ڈالنے آئے تھے۔ جاوید کافی سلجھا ہوا محسوس ہوتا

و الله منات الله مناسب الله منات ہوئے یو جیما تھا۔

'' حمران جو ہر کی کل ہونہ ہو۔''

یا۔ '''مہیں کیسے پتا ہے کہ بیا کرن جوہر کی فلم

'' ماریہ نے بتایا ہے ..... پتا ہے اسے تو موویز کے بارے میں سب پھھ بتاہے۔

''' سبب بچھ ''''' مینانے جس انداز میں کہا تھا

ا ولچیسی ہوگ اے فلم انڈسٹری ہے۔'' طلہ نے

" "اليي ويي ، بهت پستد كرني ہے فلموں كو-" '' اوراب مهمین بھی موویز پیندا کے لگی ہیں۔'' طله نے سرسری سابوچھا تھا۔ اس بے ضرر بہند ہے ائے کیا فرق پڑتا تھا، پھر بھی بینا کے میکے کی زندگی و مکھے کر مینا کواس قدر جلدی مائل ہوتے ہوئے و مکھنا

است مجرعجيب سالكا تعاب

و الباليا محينين "مينات كربرات موس جواب ديا تفاب

م محمد نه پیچه اور کسی حد تک کیکن .... تنبدیلی آ چکی تھی ، جسے تبول کرنے میں خود مینا کو بھی وقت لگنا تھا۔

☆.....☆.....☆ سمن کے لیے رشتا آیا ہوا تھا۔سارے لوگ تھوڑے تھوڑے نروس تنھے۔ ہاتھم اور حاشر کے سمرے میں تھوڑی بہت ترمیم کی تھی تھی اور اب مہمانوں کواسی کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ سمن حائے کی ٹرانی لے کرآئی۔مہمانوں کو جائے پیش کی اور چلی گئی۔ پیندنو وہ لوگ پہلے ہی کسی

'' کرن جو ہر کی ۔'' طلہ کو پچھے زیادہ جیرت ہو گی

تھا۔ نینا کیچھ دہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی اور جب وہ تمرے ہے نکل رہی تھی تو اسے نیلوفر آتی و کھائی دی۔'' اوہ .....مصیبت .....'' نینا کے منہ ہے ہے اختیار نکلاتھا۔ ویسے تو خدیجہ پھویو کے گھرسے گھیر پکوائی کی رسم میں ہونے والی بدمزگ سے بعد کوئی مهيں آيا تھا۔اور آج نيلوفر کي آمد....شايدائېيں جھي بہا چل میا ہوگا کہ مجھ لوگ سمن کے لیے آج رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ نینا کونیلوفر کو اندر جانے ہے روکنا تھا۔ نیلوفراندر سیجھ بھی کرسکتی تھی۔ فوری طور پراہے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح ؟ کیکن اس نے نیلوقر کوکوریروز میں ہی روک لیا۔

نینا کے سلام کا جواب نیلوفرنے طنز سیسکراہث کے ساتھودیا تھا۔

'' کیسی ہو؟'' نیٹا نے پوجھا تھا۔ اسی وقت اچانک اس کے ذہن میں بھی ایک ترکیب آگئی جس سے وہ نیلوفر کواندر جانے سے روک سکتی تھی۔ اس لیے اس نے نیلوفر کے جواب کا انتظار کیے بغیر بى دومراسوال يوجهرليا

و اصل میں نیکوفر سے وہ سے میں تم سے بوچھنا عاشروانعی کر عاشروانعی تم سے ..... ' نینا یہیں برزگ گئی۔ ''نیلوفرنے کھے بھر نینا کو دیکھا تھا،لیکن نیلوفر کے پھے بولنے سے پہلے نینا دوبارہ بول پڑی۔

'' میں نے ساہے ……اگرتم پلیز میرے وہن میں موجود کرہ کو کھول دوتو .....روم میں چلیں .....؟ نیلوفرنے نینا کوغور سے دیکھا تھا۔ بیہوائی کس نے اڑائی ہے؟ بیسوچنا نیلوفر کوفضول لگا.... کیسے ببيضي بشائئ عاشريه بدله لينيئ كاموقع مل رما تفايه '' اب تو بورے حساب جاؤں گی۔'' نیلوفر نینا کے تمرے کی طرف قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ استے وہ مقصد یا دہ یا جس کے لینےوہ آئی تھی۔

تقریب میں کر چکے تھے شمن کوء آج تو صرف رشتہ

نیاور سے کہ سے جانے کے بعد اینا نے اور پھر وہ کمرے سے جانے کی ہیں اور پھروہ کمرے میں آکر کانی در ہستی رہی تھی۔
اور پھروہ کمرے میں آکر کانی در ہستی رہی تھی۔
دنشادی کی رات تو کہا تھا کہ اگر میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوتی تو تہاری جگہ بیٹھی ہوتی اور آج اس نے زاہدہ کی ناپیند یدگی کو وجہ بتایا کہ جس کی محصور اساسوج تو وجہ سے وہ عاشر کی وہن ہیں بن سکی محصور اساسوج تو کے بندہ۔ نینا نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔
تحویری دیر بعد جب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس نے بمن کو بتایا تو وہ بھی خوب اس خوب اس کے بید جب اس خوب اس کے بید جب اس خوب اس کے بید جب اس کے بید کی بید کی بید جب اس کے بید کی بید جب اس کے بید کی بید جب اس کے بید کی بید کے بید کی بید کے بید کی ب

ابھی کینٹین میں از کیاں رطابہ کواس لڑے کے حوالے سے تنگ کررہی تھیں سو وہ بدمزہ ہوکر وہاں سے پچھ کھائے ہے بغیر ہی اُٹھ آئی تھی اور کینٹین سے پچھ کھائے ہے بغیر ہی اُٹھ آئی تھی اور کینٹین سے پچھ فاصلے پراسے پھروہی لڑکا نظر آ گیا تھا۔
رطابہ کو کھی کراس نے ایک مسکرا ہمٹ پاس کی۔
رطابہ کو سرکولی اور پیروں میں بچھی۔
دسیجھتا کیا ہے، آخر کیا مصیبت ہے۔ 'رطابہ

'' مجھتا کیا ہے، آخر کیا مصیبت ہے۔' رطابہ اسے کھری کھری سنانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ '' السلام وعلیم!'' رطابہ کے پچھ کہنے سے پہلے اس لڑکے نے سلام کردیا۔

''وعلیم السلام!''رطابہ کے لیجے میں تندی تھی۔ ''کیا حال ہیں آپ کے؟''رطابہ کے مزید کچھ کہنے سے پہلے اس نے حال احوال دریافت کرلیا۔ رطابہ کا ول چاہا کہ اسے قبل کردے۔ بمشکل اپنے آپ کواس فعل سے روکتے ہوئے وہ بھر پچھ کہنے ہی والی تھی کہ رطابہ کے دریافت کیے بغیر ہی وہ

ا پناحال احوال بنار ہاتھا۔ '' میں ٹھیک ٹھاک ہوں ۔'' رطابہ دانت کیکیا کر

)-''م پ کو ہے کیا؟'' انجھی رطابہ کچھاور کہنا ہی '' بیراندر مہمان کون آئے بیٹے ہیں ۔۔۔ وَرَا د کیے لوں۔'' ''ادہ تو میر ااندازہ صحیح لکلا۔'' نینانے سوچا تھااور ساتھہ ہی نیلوفرے کہاتھا۔

''سمن کا رشتہ لے کر آئے ہوئے ہیں پچھے لوگ، پچھلے بلاک سے ائے ہیں۔ ابھی آئے ہیں ہم بعد میں مل لین ..... پلیز پہلے مجھے بتا دو.....میرا و ماغ

بھٹی کی طرح کیک رہاہے۔'' نینا کا د ماغ بھٹی کی طرح کینے کاس کرنیلوفرخوش

سینا فاد مان بھی ابھی ابھی آھے تھے،سووہ ہوگئی اور دوسرامہمان بھی ابھی آھی آئے تھے،سووہ ان سے بعد میں بھی ل سکتی تھی۔

کردیا کہ مس طرح عاشراہے پیند کرتا تھا۔اس نے کردیا کہ مس طرح عاشراہے پیند کرتا تھا۔اس نے مجھے پر د پوز بھی کیا تھا، لیکن میزاہدہ ممانی بھی ..... اس نے کیا کیا خواب سجائے تھے۔سب ڈھیر ہوگئے۔ عاشر کے دل میں موجود دردوہ اب بھی محسوں کرتی ہے

کیکن ہے بس ہے۔ اور نینا کے ساتھ عاشر کی لگاوٹ ایک دکھاوا ہے۔ دنیا نبھانے کا دستور۔

کھ نیائے کی اور کھ نینا کے چرے کے تاثرات ایسے سے جو نیلوفر کو بات برھانے پر مجبور کررہے سے اور کھ نینا نے سوال ایسے یو چھ نینا نے سوال ایسے یو چھ کہ بات مزید بردھتی گئی۔

اور اس طرح پیچیس منٹ گزر گئے۔ بنینا نے سکون کا سانس لیا کہ چلومہمان چلے گئے ہوں گے، بنینا نے پیت ہوگئی، دوسراعا شراور سمن کو بتانے کے لیے ایک لا جواب کہانی بھی مل گئی۔

اور جب نیلوفر نے نینا کے کمرے سے نکلنے کے
بعد مہمانوں کونہ پایا تو اسے تھوڑا بہت قلق تو ہوا۔۔۔۔
لیکن یہ قلق اس خوشی ہے کہیں کم تھا جواسے نینا کو
ساری معاشرتی مجبور یوں میں لیٹی عاشرکی ٹیریم کھا'
سنانے پر ہواتھا۔

ووشيزه (١٤٨)

نہ بہت زیادہ اسٹامکش ، نہ بہت زیادہ سادہ ، پنگ کلر کا وہ شرارہ رطابہ پر کافی چے رہا تھا۔ غالب بلیک گلر کے ٹو پیس میں تھا ار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کو کی با قاعدہ فنکشن نہیں تھا۔ بس بہی تھوڑ ہے سے لوگ ، چندایک قریبی رشتہ دار، اور رطابہ کی سہیلیاں اور غالب کے گہرے دوست .....

آج ان کا نکاح تھا۔ رشتہ بکا ہونے کے بعد عارفہ اور زین العابدین کا ارادہ تو ایک ہلکی پھلکی تقریب میں منگنی کرنے کا تھا۔ ٹیکن سیف نے کہا تھا کمنگنی نہیں نکاح کردیا جائے۔

عارفہ اور زین العابد مین کو بچھ بجیب تو لگا تھا بلکہ خود عالب بھی اس مطالبے پر جیران ہوا تھا کیکن انہیں کیا اعتراض ہونا تھا۔

و و تنہیں ۔ مثانی جیسے کیجے بندھن پر میں اپنی بیٹی کے جذبات کا زُخ ایک سمت نہیں کروں گا، نکاح بہتر ہے۔ ' بہتر ہے۔ مثانی کی ویسے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔' سیف نے شامین اور سلطانہ سے کہا تھا۔ سیف کی ہاتوں میں دم تھا، سوآج رطانہ اور غالب کا نکاح تھا۔

ایجاب دقبول کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا اور چند لمحول کے بعد مہارک سلامت کی صدائیں سنائی دی تصین طااور عاشرایک ساتھ بیٹے تتے اور گپ شپ کرر ہے تھے۔ سیاس کپ شپ اس لیے میں اور سلطانہ ان کے پاس نہیں بیٹی تھیں سیف، شاہین اور سلطانہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ زین العابدین اور عارفہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ زین العابدین اور الکوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا ائی جگہ خوش تھیں۔ اللہ ان کا اکتوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا ائی جگہ خوش تھیں۔

اکلوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا ائی جگہ خوش تھیں۔

(زندگی کی او نجی نیچی کشمنا میوں پر سفر کرتے اس خوبصورت ناولٹ کی چوشی قبط ماہ فروری

چائی تی می کمائے بیٹھے سے سینڈلوں کی ہلکی ہلکی گھٹ بیٹ اورلڑ کیوں کی گپ شپ کرتی مدھم آ وازیں سنائی دیں ۔ بیٹھے مڑ کر دیکھا تو اس کی اپنی سیٹس جنہیں وہ کینٹین جھوڑ کر آئی تھی ،آر بی تھیں ۔

رطایه کا دل جا ہا ہماگ جائے کیکن اب تو بلاسر پر آچکی تھی۔ رطا بہ کو اپنی طرف دیکھ کر ان لڑ کیوں نے بھی مسکرا ہے باس کی ہمعنی خیز مسکرا ہے۔....

اب کی بار بھی باس سے گزرتے ہوئے ان لڑکیول نے کھنکھاراتھا، ساتھ میں معنی خیز مسکراہٹ اور معنی خیز نگاہیں بونس میں دی تھیں۔اس کے علاوہ ان کے آگے بڑھنے کے بعد چندلڑکیوں نے انہیں مڑمڑ کر بھی و یکھا تھا اور ہنک کے احساس سے رطابہ کا ڈیگ مرخ ہوگیا تھا اور اس نے مضیاں تھیجے ہوئے گھور کراس لڑکے کود یکھا تھا۔

اس سے پہلے کہ وہ ہے کہ ہی ، وہ لڑکا بول پڑا۔
'' میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے
شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وو دن تک میری مدر
رشتہ لے کرآپ کے گھر آرہی ہیں۔' عالب نے
آرام و سکون سے کھم کھم کر کہا تھا۔ رطابہ کا عصہ
وھر نے کا وھرا رہ گیا۔ بے ساختہ اس نے دو تین بار
بڑے زور سے پلیس جھیکیں تھیں۔

☆....☆....☆

"ادر آپ ہے محبت کرتا ہوں اور آپ ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔ ایک دو دن تک میری مدر رشتہ لے کرآپ کے گھرآ رہی ہیں۔ "اس فقر سے کا تشکیل میں غالب کو آیک ہفتے ہے او پرلگ گیا تھا۔ ول کا معاملہ تھا، دل کی مائی تھی غالب نے ، کیونکہ دل تو آخر ول ہے۔ دل کی نہ مانتا تو کیا کرتا۔ اس نے رطابہ سے دار کیٹ بات کی تھی۔ رطابہ سے

عارفہ نے زاہرہ سے رابطہ کر کے سیف کے گھر



میں ملاحظہ فرما میں)

WWW.PAKSQCIETY.COM

افسیانه رضیههدی



اُس کور فادت کامنمبوم اور اہمیت بھینے ہیں بہت دیر ہوگئی بھی تو وہ عمر بحر Travel Alone اُس کور فادت کامنمبوم اور اہمیت بھینے ہیں بہت دیر ہوگئی بھی تو وہ عمر بحر اندر کا خلا ۔۔۔۔ بچ تو بید می کرتی رہی ہوئی تھی۔ مگر اندر کا خلا ۔۔۔۔ بچ تو بید ہے کدر وال و دال زندگی ہیں اُس نے اِن چیز وں کو نا یا کر بھی پچھا ایسا خاص خلا محسول نہیں ۔۔۔۔۔

# ماضى كا قصاص اداكرتى أيك يادگارتحرير، افسانے كى صورت

ہائے اب تو واقعی صبح کرنا شام کالا ناہے جوئے شیر کا أس كى سمجھ بيس تھيك تھيك آھيا تھا۔ ورند بہلے تو دن حیونا اور کاموں کا سلسلہ دراز، وہ الی ہی زندگی گزارتی آئی تھی،اس کی عادی تھی تمراب جب تو کا تھک ہے گئے تو وقت الاسٹک کی طرح تھینجتا چلا میا۔اب بھی وہ سارے گھر کے سویتے رہنے پرعلی السخ المصحاتي بجرأس كي كھٹر پٹر ہے بھي بھي اُس كي بہوجھنجلاتی ہوتی اسیے کمرے سے باہرآ لی۔ "كياباي آب آج بهي اتن سي أخولتي - آج تو الوارب "وه زورے جمائی کہتے ہوئے ہو چھتی۔ " " كه حيا ہے تھا آپ كو۔" أس كا مجفلا يا ہوا لہجہ یکار بکارکرکہنا اُسے ناکلہ کے بیٹے نے اٹھا کر بھیجا ہے۔ یہ بیٹے بھی خوب ہوتے ہیں۔اینے بوڑھے ماں باپ کو ایی نبیس این بیوی کی ذمه داری مجھتے ہیں کیوں؟ اس کا جواب وه لا که تاویلیس د هوندین مگریهان تو ند بب کی حا در بھی انہیں تحفظ نہیں دیتے۔ وہ جھلائی ہوئی بہو کی طرف دیکھتی اورآ ہستہ ہے کہتی ۔''نہیںتم سوجاؤ۔''

تا کلہ بوٹی کتابوں کی ریک پرجھکی کتابیں الث بلیت کرربی تھی ، بیمجی اُس کا روز کامعمول تھا۔ وہ کوئی تا کوئی کتاب بالآ خر ڈھونٹر ہی کیتی تھی، دوبارہ-سہ بارہ پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اُس کے یاس ا در کوئی مصرد فیت جھی تو تہیں تھی ، پھر بھی دن تو مسى ندلسي طور كزر أي جاتا تفاعمر رات ..... أف رات جانے اب اتن کمی کیوں ہونے لکی تھی۔رات آتی تو اُسے ایک سزا کی طرح لگتی۔ بھی بھی تو اُسے جبنید بررشک سا آتا و دلتنی گهری نمیندسوتان**ت**ا و و بار بار أَتُفْتَى ، بينفتى ، مهلتى ، كَفنول كينى توبداستغفار كرتى -ملت بلت كر كفرى ديمنى مكرأے بميشه وقت يرينكتا ہوالگتا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی کم سونے کی عادی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ جاب کا سلسله شروع ہوگیا۔ پھرتو وہی معمول صبح کتبح اُ تھو، بھاکم بھاگ تیاری پکڑو۔ وقت کے کمع کمع کا حساب رکھنے کے باوجود جانے کب مبح ہوتی تھی، کب شام ۔وفتت ہاتھ ہے پھسلا جاتا تھا اور اب

دوشيزه 186

Copied From Web

کان اب من منت منتے ہے۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ آ داز نا ہو مگر اُس سے ہمیشہ انداز ہے کی خلطی ہوجاتی تھی ۔کوئی ناکوئی چیزاُس،

بہوائک کفظ کئے بغیر مڑجاتی مگر اسے اندازہ تھا کہ وہ چڑچکی ہے۔'' پہلے اٹھا دیتی ہیں پھر کہتی ہیں سوجاؤ۔'' وہ شاید کچھ برابراتی بھی ہے مگر اچھا تھا



ہے۔ فریش انیز کے مزیے لیٹا ۔ دن کا آعاز اجھا ہوتو انجام بخیر ہوتاہے۔ '' کچھاندازہ ہے مہیں سب تہاری بی<sup>م ہو</sup> گئے۔ کھٹر پٹر سے کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں؟" جنید کی

آ دازاً۔۔ حال میں سی کا لالی۔ وہ جنید کی سنخ ہاتوں سے اتنی پریشان مہیں ہولی تھی جنتی اذیت اُسے بدآ ہتہ ہے پیار گھرے کہتے میں کھے ہوئے الفاظ دیتے تھے۔ آئسوؤں کوراستدل جاتا۔

"ایک تو تم درا درای بات پر رونا دهونا شروع كرديتي ہو۔ بوڙهي هو کمئيں مگر ميجور تبيل ہويا تيں۔'' وہ جڑ ساجاتا۔وہ اُس کی کوئی ہائے جیس من رہی ہوئی۔اُس کے كانول مين توجب بيسلسله شروع موتا تفاتو جيسے ماصي كي کتاب کھل جانی تھی ایک کے بعد دوسرا.....

" ' جمهارا دل تو بالكل چڙيا جيسا ہے۔ کوئی تھی بات ہوآ نسویلکول پر دھرے رہتے ہیں۔ سوچماہوں میں مہیں خوش بھی رکھ یا وُں گایا نہیں۔'

''احیمااب بس بھی کرو۔'' جنید کی جھلائی ہوئی آ وازأے حال میں سی کا لی۔

پھر جب بیٹے، بہویں اور بیچے اُٹھ جاتے تو پھر شور میں آ واز دب جاتی، وہ بھی کچھ مکن سی ہوجاتی۔ سے اُسے زبردسی ناشتے کی میز پر تھسیٹ لاتے۔ وہ اہیے خاندان میں گھر کر بھول جاتی مگر بھی بھی وہ جب لڑ کھڑا کرگرتی یا ذرابھی ڈس بیلنس ہوتی توبیعتے چیجتے۔ '' آپ کوئٹنی دفعہ مجھایا ہے آ ہستہ چلا کریں مگر آپ بہت تیز چکتی ہیں۔''بہویں کہتیں۔ "امى جى آب أتقى بى كيول بين - جب آب ے کہا ہے ہمیں بلالیا مجھے اگر کھھ جا ہے۔'' جنیدتو اکثری کہتے تھے۔

ارے اس جلدی بازی میں تم کوئی مڈی وڈی تر وابنیجھیں توسمجھ لیٹااب وہ ٹھیک ٹہیں ہو یائے گی۔ پھر بستریریوی ہائے وائے کرتی رہنا۔ 'اور پھروہی

و ياؤن لكنے مع كر حالى يا الكام الم الله الله الله الله حيمون جاتا وه گھبرا جاتی تو اور بھی مشکل ہوجاتی۔ صبح عائے کا ایک کب اُس کی کمزوری تھا۔ وویا دکرتی کیسے وہ اینے دفتر میں جاتی ہی تھی تو بھی ہاشم بھی اسلم فورأ گر ما گرم جائے یا کافی اُس کی تیبل پررکھ جاتے ہتھے۔ دہ تو ہمیشہ سب ہے کہتی آئی تھی کہ مجھ سے پچھ بھی بیکوالو تکر جائے یا کافی میں بھی ایکھی تہیں بنائی ۔ وہ تو عا دی تھی کہ کوئی سر وکرے اور بار بار کرے۔

35 سال کا عرصه کم تو تبین ہوتا عادیس بنائے ا در بگاڑنے میں بسوأس کوطلب میں ہوئی تھی۔ پھروہ خود کوناروک یاتی مگر اِس کوشش میں بھی بھی تو جائے کی لیتلی ہی ہاتھ سے چھوٹ جاتی۔ یاؤں جلنے کی اذیت اُنے بلبلانے پر مجبور کردیتی مگر وہ صبط کی انتهائي منازل مطے كرتى رہتى ، إيني آواز ديا ليتى \_ وہ كب كسي كوز حت وينا جا ہتى تھى گر كيتلى كرنے ك أ واز خاموش گھر میں گوئے کی جاتی اور إدهر أدهر سب بڑبڑا کراُ ٹھ جاتے۔

جبنيد کو بھی تو یہی گلہ تھا کہ ایک تو تم میں قرار بالكل تهين، ياره سانجرا رہتا ہےتم ميں ، پچھ خيال مرو۔ابتم بہلے جیسی نہیں۔ کم از کم چھٹی کے دن تو سونے دیا کر و بچار ہوں کو۔ "اُس کی تقریر جاری رہتی اور نا تلسوچتی که میں کہاں کسی کونے آزام کرنا جا ہتی ہوں ۔ میں تو خود کو بھی سلانا جا ہتی ہوں، گہری اور پُرسکون نیندهگر کیا کروں ..... نیند ہی روٹھ گئی ہے۔' مميں اندرے آواز آئی۔" ممے نے قدر ہی نہیں کی آ سانی سے مل جانے والی چیزوں کی۔ یاد نہیں کتنی نیند ستاتی تھی نتہہیں گرتم وہ تر کیبیں ڈھونڈتی تھیں کہ کیسے نیند بھگائی جائے۔ "بن اِس خیال کا آنا ہوتا کہ پھر تو تھی کے کہے ہوئے جملے ہولے ہولے سنائی دینے لگتے۔ '' مجھے تہماری مبح خیزی کی عادت بہت احجی لگتی

Copied From Web



میں اور پھر جیسے ایک خیال نے اُسے کڑی گرفت میں لے لیا۔ وہ احتساب کے مل سے گزررہی تھی کیکن بھلا اُس نے کیا کیا تھا۔ وہ تو خودا بنی نظر میں اورسب کی نظر میں ہمیشہ معتبر ہی رہی تھی اچا تک خود کواین ہی عدالت میں سزاوار ککنے گئی۔ پھر بیرسزار کی تهبیں اس کی چیجن بردھتی رہی ، دن ہو یا راہت مسلسل سيحوك للتته رہے۔جسم توانا ئياں ڪھور ما تھا مگر د ماغ . تواب بھی تیز تیز جاتا تھا۔اُ سے مشورہ ملاء مجھے معانی -ما نگ لینی جاہیے۔اعتراف کرلینا جاہے۔'' · ‹ کس بات کی معافی ؟ کیسااعتراف؟ ' 'سوال وجواب بثروع ہوگئے۔

د و کیا کہوگی اُس سے ، کب اور کیسے کہوگی ؟ برسول سے تو کوئی رابطہ بین رہا، کرچہ وہ قریبی کزن تھا۔ محمر وفتت نے سکے رشتوں کو بھی خاصہ برگانہ كزديا ہے اور پھراُس رہتے كی ڈورتو كب ہے اُس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی ، بالکل ایسے جیسے گیس کے غبارے کی ڈوری۔ اُن لوگوں سے تو اب شاید بورے گھرانے کا ملنا حلناتہیں تھا اوراُس کا کس سے ملنا جلنا باقی رہ گیا۔ جنید کو کہاں پسند تھا اُس کے رہے . داروں سے ملنا اور اُس کے خود انسے پاس بھی کہاں وفتت تقارشته داریان نبهانے کا۔وہ توبس وفت کی رو میں ہے چلی جاری تھی۔

م پھر جب اذبیت نا قابل برداشت ہونے کی تو پھرمعانی کا خیال آنے لگا۔ کسی سے فون نمبر ماتکتی بہوں مگر ہمت ہی ناہو یائی۔

وہ رات رات کھرسوچی۔ عجیب سا احساس تاسف تفاءوه سَلَّسَار ہولی۔

وه بھی تو قاتل تھی ،احساس کی قاتل۔ وهجهي تومفتول تقاجذ بول كاخوبصورت جذبوب كامقنول اور مدجذب بيدار بھي تو خود نا كله نے ہي کیے تھے۔ وہ دوست تھا، قریبی کزن تھا۔ بجین کا

المرجم سألهج كهين قريب سيسنأتي ديتا '' ارے کہیں چوٹ تو نہیں گئی۔ ایک تو تم بس اتنی عبكه يا وَرِيهُ رَسِيكُونُورا كرجاتي مواور مين مولتار مِتا مول \_" وہ بھی بھی سوچتی ہے جملے تو وہ کب کے بھول بھال چکی تھی۔ زندگی کے کتنے ہی شب وروز ماہ و سال بنتے گزرتے گئے بھی بھول کربھی اُسے پچھ باد نه آیا یہ بیٹے سی کہتے تھے وہ تیز چلنے بلکہ بھا گنے کی عادی تھی۔ جنید بھی ٹھیک کہتے ہیں وہ جلد ہاز ہی تو تھی۔جلدی جلدی بھاگ بھاگ کرسب کیجھ فورا مل جائے۔ وہ حریص تھی۔ زیادہ ہے زیادہ ،سب کھ فورا اُس نے حاصل بھی کیا۔ زندگی کامیابیوں اور ر بواروز سے بھی سنوری تھی۔ کیا تبیس ملا۔ اچھا خوبصورت سجاستورا بوش علاقے میں گھر، ہمیشہ براند نیوزبردست بوی گاڑیاں پھراویر والے کے کرم سے سیچے ۔۔۔۔ وہ بھی سینے اور ایسے کہ دنیا رشک كريب يتعليم ، تهذيب اورسعادت ميں مثالی ، أسے ُ تَوْخُود بِرِبِھِی بہت نازتھا۔ آ ب ہی آ ب اُس کے اِندر ہے طمانیت کی سرشاری اور فخر کی تاجداری ساسی گئی مجھی نے دنیا کو نفیحتیں کرتی ، محنت کرو، زندگی کو پلان كرو، خويصورت بناؤًـ'' فوراً أينا حواله نامهمي ويه تو اندرکہیں بیاحساس جا گیاتھا۔''میری طرح۔''

بھریتانہیں وفت کی کیسی کردیئے تھی کہ اُس کا تیز انداز آہتہ روی میں یوں دیے یاؤں بدلا کہ اُسے احساس تک ناہو یا یا، وہ سیجل جانے کی شعوری کوشش کے باوجود بے انداز غلطیاں کرنے گئی۔ بھولِ انتہا در ہے پر پہنچ گئی۔ چیز رکھتی کہیں تھی، ڈھونڈتی کہیں تھی۔ دن دن عمرالماریاں کھولے چیزیں تلاش کرتی محرکل کی رکھی چیز بھول جاتی اور پہ برسوں برانی ہاتیں یول یادآئے جاتیں جیسے کل کی بات ہو۔ شروع شروع میں وہ خود پر ہنستی تھی ، اندر ہی

اندر مگر پھرائے خوداحیاں ہونے لگا کہ بیہ کچھ نارمل

Copied From Web



ساتھی تھا۔ ہر وقت آ نا جانا، بنسی مذات .....گر اس نے کسی اور جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا۔خود وہ بھی تو جلد ہازتھی۔ اس نے خود ہی بتادیا کہتم میرے دل میں بہتے ہو۔ سوتے جائے بس تمہارے ہی خواب ہیں ہتم میرے لیے پوری دنیا ہو۔''

وہ جیران ساسنتا رہا پھرمست ہوگیا۔ خوشی ہے نہال ہوگیا جا تا اوراتنا چاہا جانا۔ ۔ فرشی ایسی تعلقی رنگ ، خوشہوں جا ند، چاندنی ، گانے ، فلمیں خوشیوں کے سب رنگ ، ترکگ ای ترکگ اور وہ اُس خوبصورت جذیب میں مسلسل رنگ بھی تو بھرتی رہی۔ اُس وقت وہ پول محسوس کررہی تھی کہ زندگی تو بس یہی ہے۔

مینگذاین کو جی جاہتا، سیخے سنور نے کو جی جاہتا اور اُسے ستانے کو جی جاہتا تو وہ بمیشدا ہے دل کی تابع تھی۔ تو پھر جب دل نے راستے بدلے تو اُس نے آسانی سے بدل لیے، مگر وہ اُلجھ کررہ تھیا۔ پر بیثان ہوگیا۔ دوڑا دوڑا آیا۔

"کیا ہوا ہے! اتنی ہے رخی؟ ایسے کیوں کررہی ہو۔ جھے سے پچھلطی ہوگئی ہے۔ معاف کردو جھے۔ دیکھو میں اپنے کان پکڑر ہا ہوں۔ 'وہ شاید ایسے ہی کوئی چھوٹی سی بات سجھ رہا تھا تکر پھر جلد ہی اُسے اندازہ ہوگیا۔وہ پریشان ہوگیا تھا۔

'' بچھے بیرزانا دومرجاؤلگا۔' وہ کہال من پائی اور بچھ پائی۔وہ تو پور پورسی آور رنگ میں رنگ چی تھی۔اُسے لگ رہاتھا وہ تو بس بچینا تھا میرا،محبت تو مجھے اب ہوئی ہے، جبنید ہے۔ تچی محبت، جنوں تھی جنید کی محبت۔اُس میں پیش تھی۔ وہ مرسک میں کی طابع کھتے ہیں ۔ تھ

اُس کی محبت کی طرح دھتی ہی کہاں تھی۔ دہ محبت کو شاید کبھی تھی ہی نہیں ، شبھی تو اُس کا دام دہمہ میں سے زیار ہیں۔

وامن محبت سے خال ہی رہا۔

اُس کورفاقت کامفہوم اور اہمیت سمجھنے میں بہت دیر ہوگئ تبھی تو وہ عمر بھر Alone ہی

کرنی رہی۔ بظاہرا س کی زندگی پھولوں سے بھی اور مہتکی ہوئی تھی۔ مراندر کا خلا ..... سے تو رہے کہ روان دوان دندگی میں اُس نے ان چیز دن کو تا یا کر بھی بھی ہوئی ہی جھا ایسا خاص خلا محسوس نہیں کیا ، بس بھی بھی ایسے جیسے تیز تیز جلتے ہوئے گئے کہ کوئی ایک آ دھ بارٹ بییٹ تیز تیز جلتے ہوئے گئے کہ کوئی ایک آ دھ بارٹ بییٹ تا یدس ہوئی ہے۔

اول مول بھامتے رموبس بھامتے رہوں

محبت تو اس کی سمجھ میں بہت بعد میں آئی ،اپنی بھی اور جنید کی بھی۔ وقت کی تفوکریں سب کوسب کے تھے تھا دیتی ہیں۔اس نے اپنی بہن سے اس وقت کہا تھا ہے ۔

رین ہیں۔ اس سے ہی ان سے ہی اور اس سے دو کمروں کا میں سے کوئی تقابل ہیں اور اُس سے دو کمروں کا جھوٹا ساتو گھر نے اُن لوگوں کا۔ 'ایسا کہتے ہوئے وہ بالکل بھول گئی تھی کہ اُس دو کمر سے اور دالان نے اُس کی انسیت اور محبت کے لیکنے ہی منظر محفوظ کیے شفے۔ وہ تو اسے ہراُس سے متعلقہ جذبوں کو کہیں سلا چی تھی۔ اور اُس نے کہا تھا کہ بھی جذبوں کو کہیں سلا چی تھی۔ اور اُس نے کہا تھا کہ بھی

تم جنید کا گھر دیکھنا کیاشاندار گھر۔ہاس کا۔' ''مگرآپی لحاظ ہے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں اور جاب بھی بس ایک ہی جیسی ہے۔'' بہن چھوٹی تھی مگرا ہے ہمجھانا جا ہتی تھی۔

احچھا کاروبارہ۔ پیسے کی توریل پیل جھو۔' مہلی تھوکرشادی کے دوسرے ہی دن ولیے ہیں گئی جب خوداس کے وجود ہی سے حد درجہ لا پروائی برنی مئی۔اُس کے خاندان کو کیا پروٹو کول ملتا؟

بوں میں بعد ہی سسر صاحب شادی کے اخراجات کی فہرست اٹھائے ٹا کلہ ہے اُس کے بنگ اکاؤنٹ کی تفصیل پوچھ رہے ہتھ۔ یہی نہیں جنید دیمہر سے سے سے کہا کہ بیس جنید

نے اُس کے جارز وزیعد ہی ہو چھا۔ '' اُف! برا خرچہ ہو کمیا۔ تمہاری سلری کب

(روشيزه 190)

كريدت مولى ہے۔ "وہ مكالكارة كئ. مرید سے تھا اُس نے جیھے ملیٹ کر بھی نہیں د بکھا تو اب کیوں؟ ہے بڑا سا سوالیہ نشان اُس کے إذبن بربوجوتها\_

شیاید بوتهی وقت سب سے حساب لیتا ہے۔وہ قاتل تھی، جد بون اور احساسات کی قاتل، کسی کے اعتماد کی قاتل کیونکہ اُس نے سناتھا وہ بہت بدل حمیا ۔ ہے۔ بیوی ہی ہیں بیٹیاں بھی انتہائی آ زاد خیال اور ماڈرن ازم کا شکار ہیں۔اُن کے پہناوے اُن کے اندازلوگول كواج حضبيس تكتبح يتحد جبكه وه كهتا تفايه و و میں جا ہتا ہوں تم ہمیشہ بوں ہی رہو۔' وہ

ا اینے ہاتھوں میں اس کے چھوٹے سے ہاتھوں کو پیھیا · كركهتان اليسے جيسے سيب ميں مولی - " عورت كو بميشه برى نظرے بھى بيانا جا ہے اور مرد . اُبن کے لیے پناہ گاہ ہے۔ وہ تو توکری کرنے کا بھی مخالف تھا کیوں بلا ضرورت کی جائے گھر محفوظ ہے چاور اور جار و بواری می تحفظ کی نشانیاں ہیں۔ وہ تو

حجاب لینا پیند کرتا تھا۔ پھراب وہ مملی زندگی میں ایسا كيون كرر ما ہے۔ جب أس في سنا يتما تو سوحا تھا كه لوگ بدل جاتے ہیں مگر اب سوچتی تھی۔ شاید اُس کا عورت يرسه اعتبار بهي حتم موكيا تقا- كيا فائده جب ا اسے سیب میں بندرہتے ہوئے بھی نے مھانے وُهوند نے آتے ہیں تو پھر جو جاہے کرے اُس کی مرضی۔اہنے خیال،اتن محبت کے باوجود بھی .....تو پھر

المبى روك توك كى ضرورت بى كياب -شايدوه يمركس ہے محبت ہی شہر مانا ہو۔ وہ شاید سچا تھا۔ اُس کی ہے تابیان، اس کی نے قراریاں ..... پھر جب اس کا دل

. بُونا ـ جوملا وه بهجي مندمل موايا سيس؟

یا تہیں، جوالی کی جولانیوں نے خوداس سے کیا کیا کروایا، اب با احباس اُسے کچوکے دیتا تھا۔ وہ تو بهی بیار بھی تبین پڑی کہ کچھ دن بستر پر لیٹی رہتی ، پچھ

ر چی شاچتی بس بھا گی رایء بھا گی روی ۔ ایک واف اور اتنے کام، عادت ہی بنالی تھی۔ یاؤں میں جیکر، سرمیں سودا۔ لیکرلوں وہ کرلوں مکرسی سے معافی مانگنی ہے، کوئی دیت وقصاص ڈیو ہے ..... میہ خیال تو اُسے البقي مجول كرميمي تبين آيا تها پھراب كيوں؟ اب كيوں رات میں فائل کھل جاتی تھی اور دن میں خودا ہے کہے بوع الفاظائ ليمزاتجويزكر في لكت تهي

شایداس کے اندر کا اجھا انسان ابھی مراہیں تھا۔ وہ قاتلِ کسی کے اعتماد کی بکسی کے خوبصورت خِدْ بوں کی ممنی کے احساس کی مکر اُس کی ویت و

قصاص كيسے اوا هو .....

وہ میسے ہے تو کمزور نہیں تھی تکر پیسہ کیا ہرتم کا مداوا كرسكتا ہے؟ ہراؤیت كا مرہم ہے۔ وہ سوچى، رولي أوررات رائت بقرير بيتان رائت ا

وہ کیا کرے؟ وقت کے بہتے کو چھھے کیسے لائے۔معافی مانکے تو کیوں کر اور مانگ بھی لے تو وہ سارے اقبیت ٹاک ون ، وہ کربناک را تیں .

أس كااعتاد بحال ہوجائے گا كيا؟

وہ تو ہمیشہ کہتی تھی پیچاری عورت مظلوم ہے، تعصوم ہے۔فطرقا نرم مزاج اور جساس ہے مرکبا ہے فل دانستہ یا نا دانستہ اُس کے اور اُس کے جلیمی سب عورتوں کے ذھے ہیں۔

جوانی و بوائی ہوئی ہے۔ جذبوں کی مندزوری جانے کیا کیا کراڈ التی ہے۔

محرسوچے کسی کواذیرت، دکھ دینے ، تکلیف بہچانے کا قصاص کس برہے؟ کیا وہ لوگ جوزندگی کی شاہراہ پرقدم رکھرے ہیں،اس سے فی سکتے ہیں؟ مرکہاں؟ اس اذیت برست معاشر ميس جہال انساني جان قدرو قيت كھوچكي ہو كولَ ايك معصوم بيج كے دونوں إزوسي آ رامشين سے كاث كرىجىنك سكتابوومان دل جيسى بے قيمت چيز كاكيامول؟ **☆☆.....☆☆** 

WWW.PAKSOCIETY.COM





ووونت سے خونز دو تھی جو بہت تیزی ہے گز رر با تھا۔ بلکہ سدر و کو میدڈ ربھی ستار ہا تھا كتعليم عمل موسق عى اس كے والدين نے آئے بونے رشتوں بيس سے سي آيك كو منتخب كركاس كودواع كرنے ميں درنبيس لكاني - ووتو يملے عى اسے يو نيورشي .....

### عورت اورمرد کی نفسیات ہے جڑاا کیک سیج ،افسانے کی صورت

و اكرتم ايسا يحصن موتو ..... اسدره في الك لحد تو قف کیا۔ بھی بھارشای کوچڑانے میں اور آئ کے ساتھ کسی لاحاصل می بحث کرنے میں اسے بڑا مزہ أتاتحابه

د عورت تو تمهاری مال بھی ہے اور ..... تمہاری بہن بھی ایک عورت ہی ہے تا۔'' '' بس .....بس مال مينے كا رشنته يا بہن بھائي كا تاتا بلی یا ملے کے زُمرے میں تہیں آتا۔ "سدرہ اسے چڑائے میں کامیاب ہوہی جانی تھی۔ '' چلو، ان رشتوں ہے ہٹ کر دیکھو، تب تو وہ عورت بی ہے تا۔ "سدرہ اسے قائل کرنے کی کوشش

'متم جومرضی کہتی رہو۔'' اندر ہے وہ شاید قائل ہوجا تا ہوگا تگر ہارتا مرد کی سرشت میں نہیں ہے۔'' ميں اپنی بات پر قائم ہوں۔'' "اور،مردول کوتم کس جانور ہے تشبیددو کے۔"

'' عورت اور بلی میں کوئی فرق تبیں ہے۔'' شامی اورسدرو کی اکثر بحث ہوتی تھی۔'' بلی کو جب تك يمارے بيكارتے رہو، ووآ رام سے يتھى رب کی۔ جہاں آ ب نے اس کی مرضی کے خلاف بات ک ۔ اس کے پینچے ماہرا آجا میں گے اور اکسی کینے توز نظروں ہے دیکھے کی کہ مانواہتے بیجوں سے آئیھیں س نکال لے گی۔

" ہال تو سے ہے تا۔" وہ اس کی بات کی تائید كرنىء انداز چرانے والا ہوتا۔ 'اب دیکھوٹاء بلی كتفا معصوم سا جانور ہے۔ وہ جیب جاپیتھی رہتی ہے اور این حفاظت کا حق تو ہر جاندار کو حاصل ہے، حاہدے وہ عورت ہو یا بلی یا پھر .....کوئی اور جا تور۔ اور تميماري بيريات بالكل غلط بكر بلي اين ما لك كي آ تھیں نکال کتی ہے۔'' تائید کے ساتھ ساتھ اس کے افکار کی نئی بھی ضروری تھی۔

'' نہ مانو بھئ ، میں نے تو جو تشبیہ دی ہے اس پر دل و حان ہے قائل ہوں کہ عورت اور بلی میں کوئی

ملانی ہوہم مردوں کو۔' وہ فہقہ دلگا کر کہتا ۔ '' میں تو ہرگز ہرگز بحص کسی انسان کو جانور ہے ملانے کے حق میں نہیں ہوں ۔'' وہ بحث سمیٹنے کی کوشش رہ اے رہ آئے کا ایک اور موقع ڈھونڈ تی۔ ''ہا ہے۔'' ہا۔۔۔۔ ہا بھی جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا اب بہتہارا کام ہے۔ دیکھتے ہیں تم کس جانور سے



کرتی ۔ بیر بحث مباحظ تب کی باتی بین جب ان کے تعلقات بہت استھے ہوا کرتے تھے محراب .....

یو نیورش کی آزاد دُنیا میں دل بھی آزاد ہونے کو
ہمکتا ہے۔ اس آزادی کی جاہ میں سدرہ کا دل ملک
اختیام کا اسر ہوگیا۔ گریس فل ساشامی سدرہ سے ایک
سال سینئر تھا مگر ڈیپارٹمنٹ تو ایک ہی تھا۔ سو کہیں ٹا
کہیں ٹاکرا تو ہوئی جاتا تھا۔ سدرہ کا چیکے چیکے اسے
د کھنا ملک اختیام کو بھی نظر آگیا اور دہ موئی ی صورت
ملک اختیام کے دل میں بھی اُٹر گئی۔ یو نیورٹ کی فضا تو
دیسے ہی بڑی رکین اور رومانوی ہوتی ہے۔ ایک
سازگارفضا میں محبول کو پروان چڑھتے دیر نہیں گئی۔ پچھ
صازگارفضا میں محبول کو پروان چڑھتے دیر نہیں گئی۔ پچھ
صوباتے ، پچھ بتاتے ان کی محبت کی خوشبو چارسو سے لئے
دورتو بس ای دنیا میں گئی۔ گھ

سال کی گررا چا ہی نہیں چلا۔ بچھڑنے کی گھڑی آیا۔ گھڑی آئی تو انہیں ہوش آیا۔

و فکرمت کروسدرہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت جلد اسنے گھر والوں کو تمہارے ہاں سمیر میں میں نے است کی دی۔ سمیر میں کا۔ اشامی نے است کی دی۔

وہ سے کہتا تھا، وہ واقعی سدرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔وہ اپنے گھر والوں کوتو سدرہ کے ہاں نہ بھیج سکا۔ البتہ اسے یو نیورٹی ہی ہے جاب کی آفر آئی تو اس نے اسے قبول کرنے میں ایک منٹ کی دیر نہ لگائی۔ حالا نکہ اس کے مستقبل کے ادادوں میں کیکچررشپ کہیں بھی موجود نہیں تھی گر محبت سب بچھ کروالیتی ہے۔ان کی محبت کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہوگیا۔ اس سفر میں اب سدرہ کا ایک ہی مطالبہ تھا۔

" شای این گھر دالوں کو جلد از جلد ہمارے

وہ وفت سے خوفز وہ تھی جو بہت تیزی ہے گزر

رہا تھا۔ بلکہ سدرہ کو سے ڈرہمی ستارہا تھا کہ تعلیم مکمل
ہوتے ہی اس کے والدین نے آئے ہوئے رشتوں
میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کو و داع کرنے
میں دیر نہیں لگائی۔ وہ تو پہلے ہی اسے یو نیورٹی بھیجنے
کے خلاف تھے اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے اسے
پڑھنے کی اجازت وی تھی۔ حالا تکہ سدرہ کی دونوں
بڑی بہنوں نے یو نیورٹی تو کیا کا آئی کی شکل بھی نہیں
دیکھی تھی۔ پچھ تو آئیس پڑھ صنے کا شوق نہیں تھا اور پچھ
والدین بھی زیادہ پڑھانے میں دلچے کی بندر کھتے تھے۔
دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھا کی خلاق میں اور سدرہ ای تھی۔ دونوں بھائی جھوٹ تے ہے۔
آگئی تھی۔ دونوں بھائی جھوٹ تے ہے۔
دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔
دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھے کا شوق رکھتے تھے۔

دوسری طرف شامی تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ای محنت اور ذہانت کے بل بوتے بروہ آئ ایو نیورٹی کے شعبہ قدرلیس کا حصہ تھا اور آ گے اس کا ادارہ می ایس ایس کرنے کا تھا۔ مدل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا شاید زندگی کی سب سے بڑی کا میابی ہوئی ہے۔ اور وہ اس کا میابی کے لیے پُر امید بھی تھا۔

''شامی آخر کب تک تم اسین گھر والوں کو بھیجو گے۔' فائنل سمسٹر کی ڈیٹ شیٹ آئی تو وہ شامی کے پیچھے ہی پڑگئی۔شامی بھی شاید روز روز کے بہانوں سے اُسما گیا تھا ای لیے اس نے صاف صاف ہات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

" میرے گھر والے راضی نہیں ہور ہے ہیں ہمدرہ " اس نے بالا خر تھکے تھکے لیجے میں ہم پھوڑا۔" امی میری شادی اپنی جیکے تھکے سے کرنا جاہ رہی ہیں۔ بیس بیس کرنا جاہ رہی ہیں۔ بیس کی سے کرنا جاہ رہی ہیں۔ کیکن تم فکر مت کرو۔ میں انہیں راضی ہونا ہی بڑے کہ کوشش کررہا ہوں۔ اور انہیں راضی ہونا ہی بڑے کہ گا۔" اس نے قطیعت سے کہا۔

اوریمی پریفتین لہجہ سیزرہ کے دل میں اُمیدون

(دوشيزه 194

'اس نے چند <u>کمح</u>تو قف کیا پھراس کی آتکھور سے میں دیکھتے ہوئے بولا۔

' ' حمر ریه بات با در کھنا کہ تمہارے بغیر میں زندہ . تورمون گامگر...... بی تبیس بیا دُن گا<sup>ر.</sup>''

☆.....☆.....☆

اور وہ ہے وقوف عورت، ازل کی احتی عورت پھر ہے ایک مرد کی باتوں کے جال میں بھنس گئی۔ اس نے بہن کے ذریعے ماں کو کہلوا بھیجا۔ '' شامی کے رشتے پرغور کرلیں۔ میں دہیں شادی کرنا ها متی موں۔''

اور بیٹیاں جب اینے منہ سے سی مرد سے شادی کی خواہش کا اظہار کریں تو والدین کو ایک عربت بچانے کے لیے خاموش ہونا ہی پڑتا ہے۔ مگرخاموش ہونے سے پہلے مال نے بیٹی کو سمجھانے کی بہت كوشش كى \_ا ہے آنے والى زندگى كے نشيب وفراز ے آگاہ کیا۔ مروہ مجھنے کی کوشش کرتی تو ضرور سمجھ جاتی۔ مگراس کی مجھ داری پر توشامی نے اپنی کچھے دار باتوں سے یں باندھی ہوئی تھی پھروہ کیسے جھتی۔ سونہ جا ہے ہوئے بھی والدین نے دل پر پھر

ر کھ کرا پی لا ڈ کی کوشامی کے ہمراہ رخصت کرویا۔ ☆....☆....☆

سسرال میں اس کا استقبال گوائن کی تو قعات ۔ کے مطابق تو نہ تھا تکر شاید اس کی ساس نندوں نے ونیا دکھاوے کے لیے سرد مزاجی سے سہی مکر سب رسمیں نبھائیں۔ تمرا کیلے میں اسے بیہ بات ایکھی طرح باور کرا دی که ده ایک نابسندیده بهو کے طور پر گھر میں آئی ہے۔سدرہ کوان کے روبوں سے دُ کھاتو بہت ہوا مگرشامی نے اس کے دل براین محبت کے میائے کچھال طرح رکھے کہاہے اپنا آب ہواؤں میں اُڑ تامحسوں ہور ہاتھا۔ مگروہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہوا میں اندھا دھنداڑنے والے ہمیشہ منہ کے

ئے پھُول کھٹا رہا تھا۔ پھر بتانہیں شامی نے اپنی ای کو کیسے راضی کیا مکر فائنل ا یگزام کے بعدوہ رشتہ لینے سدرہ کے گھر آ ہی گئیں۔

ان کاهمطراق اوررشته ما تکنے کا نداز دیکھ کرسدرہ تے والدین تو کیا سدرہ بھی بددل ہوگئی۔ ابھی استے بر وفر ہے رشتہ ما تکنے آئی ہیں تو شادی کے بعد جو عزت افزائی ہوتی ،اس کا انداز ہسدرہ کوائیھی طرح ہوگیا تھا۔اس کے والدین کوبھی شامی کی ماں بہنوں كا روبيه يسند تهيس آيا نها للندا ان كاليهال ايل بيني بیاہنے کا کوئی آرادہ نہ تھا۔ وہ سدرہ کے لیے آئے ہوئے دوسر ہے رشتوں برغور کررہے تھے۔

این ون شامی کی فرمائش پرسدرہ اس سے ملنے یو نیورسی کی ووی ایس ایس کی تیاریال کررما تھا۔ وہ سدرہ ہے یو چھنا جا ہتا تھا کہ اس کے والدین کا کیا ارادہ ہے۔ جواباً سدرہ نے اس کی مال پہنوں کے رویے کا گلہ كرية موئة البيغ والدين كااراده بهي بتاديا

'' دراصل وہ صرف میری خواہش پر تمہارے بال رشنه لے كر مى تصيل " اس نے صفائي بيش الرستة موت كياية "ميں نے بتايا تو تھا تمہيں كه وہ میری شادی این سیجی ہے کرنا جاہ رہی ہیں اور میں نے انہیں جیسے منایا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ سدرہ خاموشی ہے سن رہی تھی۔

'' لیکن مجھے یقین ہے تم ایسے حسنِ سلوک اور برداشت سے ان کا دل جیت لوگی۔ "اس نے سدرہ كاناته تقيمتياتي موئي كها-

''مگرشادی ہوگ تب نا۔'' سدرہ نے خدشات بھرے کے میں کہا۔ 'ای ابوتو بالکل راضی ہیں ہوں

''نوانہیں راضی کرونا۔''شامی نے جلدی ہے کہا۔ '' دیکھو میں نے بھی تو اینے گھر والوں کوراضی کیاہے نا۔ابابیے والدین کوراضی کرناتہارا کام



ماں بی ہو۔ اور باپ کودیکھویرائی چیزے کے بیٹے کی ماں بی ہو۔ اور باپ کودیکھویرائی چیزے کے بیٹے ہی اور اس کے اسے م جار ہا ہے۔'وہ اپنی بیٹیوں کے آگےروئے روتیں۔ جار ہا ہے۔'وہ اپنی بیٹیوں کے آگےروئے روتیں۔

وفت کچھاورآ کے ہڑھا۔ حاجرہ کے بیتھیے مریم اور اس کے بعد زینب آن وار دہوئی تو مال کے ساتھ ساتھ سبیٹے کا موڈ بھی خراب ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑ بیس اب ٹڑائی کی صورت اختیار کرتی جارہی تھیں۔

ہب رہاں کر درب سیار رہا ہورہاں میں۔ شامی کے ذہن و دل سے محتبقی کا خیار انز اتو مال کی پڑھائی ہوئی پٹیوں نے اس کی آئھوں پر مدر میں میں

''میری بیشی سے شادی کی ہوتی تو آج بیٹیوں کی جگہ بیٹوں کی بہار ہوتی ۔''وہ وقتا فو قالیہ جملہ شامی کے کا نول میں انڈیلیش ۔

" خیر اب بھی وقت نہیں گزرا۔ 'وہ مھنڈی سانس بھرکرشامی کواکسانے والے انداز میں ہنیں۔

" بشری ابھی تک تیرے نام پریٹی ہے۔ اس کرمون جلی نے توسم کھائی ہوئی ہے کہ تیرے علاوہ کہیں شادی سیس کرنی اور ساری زندگی تیرے نام پر بیٹھی رہنا ہے۔'' ابیس کرنی اور ساری زندگی تیرے نام پر بیٹھی رہنا ہے۔'' ابیس نیس بیاتھا کہاس کی کم صور تی اور بداخلاقی اس کے رہنے میں بروی رکاوٹ ہے۔ ابیس تو بداخلاقی اس کے رہنے میں بروی رکاوٹ ہے۔ ابیس تو بس مال جائے کی بین نظرا تی تھی۔

'' تُو راضی ہوتو ہیں اب بھی رشنہ لے کر جاسکتی ہوں۔ دیکھنا اسکلے ہی سال بیٹے کا منہ دیکھے گا۔'' وہ اسے سبز ہاغ دکھا تیں۔

سدرہ کا اعتاد اب رخصت ہونے لگا تھا۔ وہ شامی کے رویے سے ہولئے لگی تھی۔ بیٹیوں کی بیٹیا ہوجا تا تو وہ مضبوط ہوجاتی۔ وہ اب شعوری طور پر کوشش کرتی تھی کہ شامی یا اس کی ماں کوکوئی شکایت نہ ہو۔ جبکہ شامی اور اس کی ماں کی کوشش بہی ہوتی نہ ہوتی ماں کی کوشش بہی ہوتی

بل رہین پر کرتے ہیں۔ ا ولیعے کے دوسرے ہی دن اس کی ساس نے باور چی خانے کا چاری اسے سونپ دیا۔ مگر اصل اختیار ساراا پے پاس رکھا۔ کیا کھانا ہے، کیا لکانا ہے، کتنا راش آنا ہے، کتنا بچانا ہے۔ کس کے لیے کیا پکنا ہے اور کیا نہیں پکنا، یہ سب فیصلے ساس صاحب کرتی تھیں۔ سدرہ کو بہت جلدا ندازہ ہوگیا کہ اس کی آئندہ زندگی کیسے گزرے گی لیکن اسے یقین تھا کہ شامی کی محبول کے سہارے وہ برای اچھی زندگی گزارے گی۔ وہ یہ بیں جانتی تھی کہ بھی بھار محبول

شادی کا پہلاسال تو افعی ہنڈولوں میں جھول کر را
تھا۔ ای دوران اللہ پاک نے اسے زندگی کی سب سے
بڑی خوش خبری سے بھی تو از اتھا۔ شامی نے تو اسے گویا
ہیں کا چھالا بنا کر رکھا۔ اس کی صحت اور خوراک کا
خیال رکھنا گویا اس پر فرض ہو گیا تھا۔ ماں بولتی رہتی۔
میال رکھنا گویا اس پر فرض ہو گیا تھا۔ ماں بولتی رہتی۔
میر سے تو جمارے کی نے نہ اٹھائے۔ "مگر وہ دونوں
مین ان سی کر دیتے۔ جب شامی اس کے ساتھ تھا تو
سی ان سی کر دیتے۔ جب شامی اس کے ساتھ تھا تو
اسے کی کی کیا پر وا ہوتی ۔ بھی اسے شی واکٹر کے پاس
جیک اپ کے لیے جایا جار ہا ہے تو بھی ہی کے لیے
چیک اپ کے لیے جایا جار ہا ہے تو بھی ہی کے لیے
شاینگ کی جارہی ہے۔

منظی حاجرہ ونیا میں آئی تو شامی نے تو بہت خوشیاں منا کیں مگر ماں کا منہ بن گیا۔

''اے لو، یہ کیا ۔۔۔۔ ہمارے خاندان میں تو کئی بہتوں ہے بیٹا پیدا ہوتا آ رہا ہے۔' انہوں نے بوتی اسلام کیا۔'' انہوں نے بوتی اسلام کی اسلام کی ہوتی نا میری بہتری ہے۔'' اگر کی ہوتی نا میری بیشتی ہے۔ شادی پھردیکھتی کیسے نہ بیٹا پیدا ہوتا۔'' نغوڈ اللہ جسے بیٹے بیدا کرنے کا اختیاران کی جیسے کوہو۔ اللہ جسے بیٹے بیدا کرنے کا اختیاران کی جیسے کوہو۔ اللہ جسے بیٹے بیدا کرنے کا اختیاران کی جیسے کوہو۔ اللہ جسے بیٹے بیدا کرنے کا اختیاران کی جیسے کوہو۔ اللہ جسے بیٹے بیدا کرنے کا اختیاران کی جیسے کوئی کا تارا بیٹ دونوں کی آئی کھوں کا تارا ہیں۔ اور یہ بیار دادی کوہشم نہیں ہور ہاتھا۔

Copied From Web



جاال انسان نظراً زبا تقار اوراس سے مزید بحث تحرنے کاسندرہ کا کوئی ارا دہ نہ تھا۔

اور بالآخرا خشام نے ماں کے دکھائے ہوئے سبر باغوں ہے استفادہ کرنے کا ارادہ کرہی لیا۔ إخنشام جب تك راضي نه مؤا تقايه سدره كوكوتي بروانه تھی اور اب جبکہ وہ دوسری شادی کے کیے تیار ہو گیا توسدره شير لي بن نعي-

'' میں اپنی جگہ کسی اور کوئیس کینے دوں کی۔'' وہ . تن كرمان بيٹے كے سامنے كھڑى ہوئتی-

'' ہاں تو ظاہر ہے تمہارا جو مقام اس گھر ہیں ہے، وہی رہے گا۔ 'اختشام نے لا پروانی سے کہا۔ "میرااس کھریں مقام ہوی کی حیثیت ہے ہے

اوروه مقام میں تمہیں کسی اور کودیتے مہیں دول گیا۔'' · ' ' تبهارا اس گفر میں مقام میری بیٹیوں کی مال ی حیثیت سے ہے۔ میرے بیٹے کی مان ہوتین تو تمہارا مقام ہی کھاور ہوتا۔ اختشام کے لہے ہیں رعونت تھی۔وہ محبت کٹانے والاشامی توجانے کہاں تھا۔ '' بیٹے کی مال جھی بن جاؤں کی ہے گھے صبر تو کرو۔''وہ اے دوہری شادی کرنے سے ہرطریقے ے ہازر کھنا جا ہتی تھی۔

" بيني كي خواس مين من مر بد بينيال تهين پيدا كرنا عامتا-

ماں خاموتی ہے دونوں میاں بیوی کی بحث شن ر ہی تھی۔ اس نے بیٹے کی اتنی اچھی برین واشنک كردى تقى كداسے اب كچھ بولنے كى ضرورت بى

'' بهرحال میں تمہیں دوسری شادی کی احازت ہرگز نہیں دوں گی۔'' دہ تن من کر بولی۔احتشام ہنس يرُ اجيسے اس نے کوئی لطیفه سنا دیا ہو۔ '' دوسری شادی کی اجازت میں نےتم سے نہیں

مقى كدارك كي منه مي تنظي يرماد كفر آئييز ركيس '' تمهاری محبت شادی کے نوسالوں میں ہی ختم

وہ نصور میں شامی کو مخاطب کرتی ۔ کئی مرتبہ کہنے کی کوشش بھی کی ممر گھر میں اکثر و بیشتر اس کے منہ کے زاویے بگڑے ہی رہتے تھے۔ایک مرتبہ کہنے کی ہمت بھی مرکی تب ده استهزائیا ندازین مس پراتها، کهنے لگا۔ - استاری میں استہزائی اندازین میں پڑا تھا، کہنے لگا۔ " زندگی صرف محبت کا نام تو جبیس ہے سدرہ ہیکم! ہمیں محبت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ در کا رہوتا

سب سب بھ*وتو ہے ہمارے یا س*؟'' سدرہ نے جلدی سے کہا میادا اس کے متہ کے زاو نیا پیمربکر جا بنین اور بات ادهوری ره جائے۔ زاویا پیمربکر جا بنین اور بات ادهوری ره جائے۔ سب کھ .... ہونہد!" اس نے تاسف سے ر ہلا یاگ میٹا .... بیٹا ہے جارے یاس؟''

'' بیٹا بھی ہوجائے گاءا بھی کون می ہماری عمر نظی

'''کیا تم گارنگ دیتی ہو کہ اس بار بیٹا ہوگا۔' شامی نے طنز ریہ کیجے میں کہا۔ و و فالو كي جاسكتي ہے نا۔

"تواس بات کی کیا گارٹی ہے کہ دوسری بیوی سے بیٹا بى بىدا موگان اس كاانداز بجه جارجاندسا موگيا تفا-ايخ حق كواستعال تو كرنا تفانا بيسن كن تواسية بهي كهرامان احتشام کی دوسری شادی کے لیے کمربستہ ہیں۔

وڈیتین ہٹیاں پیدا کرنے کے بعد چوتھی بیٹی کی اُمیدنور کھی جاسکتی ہے بیٹے کی نہیں۔ "اس نے پچھ لنح تو قف كيات أورسدره بيكم جارے خاندان كى عورتوں کے ماں بہلا بیٹا ہی ہوا کرتا ہے۔" شامی کی یا تون سے کہیں تہیں لگ رہا تھا کہ وہ می الیس ایس ۔ گریڈ انیس کا آفیسر ہے۔ وہ سراسراس وفت کوئی

ے لگا کے آور بڑی کے تو دھتاگار دے۔ ''آپ سچ کہتے تھے احتشام صاحب کہ عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔''

☆.....☆

سیاگل میں کی بات ہے جب وہ اپنی اور بچوں کی مضروری اشیا کا سامان کے کراس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جارہی تھی۔ وہ ساری رات اپنی بچیوں کو بانہوں میں سمیٹ کر اپنی اور ان بچیوں کی قسمت کا ماتم کرتی میں سمیٹ کر اپنی اور ان بچیوں کی قسمت کا ماتم کرتی وہ جانا تو تھا ہی نا۔ سومنی ہوتے ہی وہ جانے کو تیار تھی۔ ابھی تو والدین کے گھر جانا تھا بھر حالات کو دیکھتے ہوئے ہی وہ والدین کے گھر جانا تھا بھر حالات کو دیکھتے ہوئے ہی کو کا ایک کرتا ہے۔ موج ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ مشقبل میں کیا کرتا ہے۔ موج ہوئے وہ وولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے کی رہے۔ میں میٹے جائے کی رہے۔ میں بیٹے جائے کی رہے۔ میں میٹے وہ دولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے کی رہے۔ میں میٹے دو وولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے گی رہے۔ میں میٹے دو دولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے گی رہے۔ میں میٹے دو دولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے گی رہے۔ میں میٹے دو دولوں ماں بیٹے لاؤر کی میں بیٹے جائے گی رہے۔

''بلی کو جب تک پیار سے سہلائے رہووہ آپ کو پچھ نہیں کے گیا۔ اس طرح بلے کو بھی جب تک بیار سے پچھارتے رہو۔ وہ آ رام سے بیٹھا رہے گا۔ کہن سے بلی اور بلے بین ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔'' سیجھ دیر رُک کراس نے دونوں مان بیٹے کود یکھا۔

''بلی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے جبکہ بلا۔۔۔۔۔ اپنے بچوں کو کھانے سے بھی در لیغ مبیں کرتا۔ اور اختشام صاحب، آپ وہ بلی جس نے اپنی بچیوں کا ستقبل کھالیا ہے۔ جس نے اپنی بچیوں کا ستقبل کھالیا ہے۔ اور وہ گھر سے بی بیس اختشام کی زندگی سے بھی نکل گئے۔ اختشام ابھی تک ورطہ حیرت میں تھا کہ وہ اسے کیا کہ گئی ہے اور شاید ساری زندگی اسے عالم حیرت میں بی رہنا تھا۔

☆☆.....☆☆

لَّتِی \_اس کی اجازت تو بخصے میراند جنب دیتا ہے ۔اور سدرہ بیٹم \_''اس نے تو قف کیا۔

"میں نے کہا تھا ناعورت اور بلی میں کولی قرق مہیں۔ جب تک میں تمہارے ساتھ پیار محبت سے رہا۔ تم آ رام سے رہیں اب جبکہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کیکن ، اپنا حق استعال کرتے ہوئے ووسری شادی کرنا جاہ رہا ہوں تو تمہارے پنجے باہر آ رہے ہیں۔ ہونہہ۔''

'' اور، اختشام صاحب میں نے بھی تو ریکہا تھا کہ اپنی حفاظت کا حق تو ہر جاندار کو ہے جاہے وہ عورت ہو یا بلی۔' سدرہ نے اس کی آئھوں میں آئیسیں ڈال کر کہا۔

'اور میں اسے حقوق کی حفاظت کرناا مجھی طرح مائی ہوں۔ آپ بغیر اجازت کے دوسری شادی کریں گے۔ آورد یکھوں کریں گے۔ آورد یکھوں کی آپ دوسری شادی کیسے کرتے ہیں۔'
گی کہآپ دوسری شادی کیسے کرتے ہیں۔'
''کورٹ تک جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہیں انجمی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔''کورٹ کی بات آپ کی اختشام کا گویا یارہ آسان کو چھونے لگا۔

اسے یوں لگا کہ سدرہ نے اسے گالی دی ہو۔
'' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔' اختشام کی
آ تھوں اور لہجے سے شعلے نگل رہے تھے۔
'' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔' شیطان کی خوشی
گی انہانہ تھی۔وہ ان کے سروں پرناچ رہاتھا۔
'' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں۔' زمین وآسان سدرہ کی

ین میں موں رہا ہوں۔ رین وہ میں سروہ آ آنکھوں کے آگے گوم گئے۔آنافانا ہی کہانی ختم ہوگئ۔ کیا یہی انت ہے عورت کا کہ مرد تین لفظوں میں کہانی ختم کردے۔

کیا ہی عزت ہے عورت کی کہ جب جی جاہا سرکا تاج بنالیاجائے اور جب جی جاہا پیروں میں مسل دیاجائے۔ کیا یہی محت ہے عورت سے کہا چھی گئے تو سینے

Copied From Web



WWW.PAKSOCIETY.COM

افسانه راحيفاراجيوت



# محبت سے پیوستہ، ایک تسکین آفرین انسانہ



الوگ کہتے ہیں کہ مجبت دائت کے در دکی طرح موتی ہے۔ 'دانت کے در دمیں پوراوجود در دبن جاتا ہے۔ اُس در دکھا وہ کوئی احساس باتی نہیں رہتا۔ مگر جب در دکا آرام آجا تا ہے تو یوں لگنا ہے جیسے در دکھا آرام آجا تا ہے تو یوں لگنا ہے جیسے در دکھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جب محبت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یا نفرت میں بدل جاتی جب محبت وم توڑ دیتی ہے یا نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو یوں لگنا ہے جیسے محبت بھی ہوئی ہی نہیں تھی

میں کہتی ہوں۔ ''مرد'' کی محبت دانت کے درد
کی طرح ہوتی ہے۔ مرد جب محبت کرتا ہے تو شدت
ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی محبت ختم ہوتی ہے تو
ایس سے کرتا ہے اور جب اس کی محبت ختم ہوتی ہے تو
اُسے سب کی محبت کی ہوتی جاتا ہے یوں لگتا ہے جیے اُس
نے بھی محبت کی ہی نہیں تھی۔

" کی محبت سر در دی طرح ہوتی ہے۔
سرکا در دجب ہوتا ہے تو سارا وجود در دبن جاتا ہے۔
المحالی میددرد بردھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سماراجسم اس درد
سے بے سکون ہوجاتا ہے۔ اور جب سرکا درد تھیک
ہوجاتا ہے تو بھی بہت دیر تک سارا دجود تھیمل رہتا
ہوجاتا ہے تو بھی بہت دیر تک سارا دجود تھیمل رہتا
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی مونے کے بہت دیر تک اینے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شدت سے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شدت سے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شدت سے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شدت سے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی شدت سے
ہونے کا احساس دلاتارہتا ہے۔ اس طرح جب کوئی ہونے کی شدت سے

محبت کے علاوہ اُسے پچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جب اُس کی محبت اُس کے ساتھ بے وفائی بھی کرے یا نفرت میں بھی بدل جائے تو بھی بہت عرصہ تک محبت کا احساس عورت کونہیں بھولتا۔ وہ اِس کیفیت میں زندگی گزارد بتی ہے۔

کیفیت میں زندگی گزاردی ہے۔ میں نے بھی تحبت کی تھی۔ اُس وقت میں سولیہ سال کی تھی۔ سولہ سال کی عمر بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ہر چیزنی اور دلکش لگتی

ہے بارش میں بھیگنا اور بھیگا ہوا دویٹا نچوڑ نا بہت دلفریب لگتا ہے۔ جب بھول، ہوا، راستے اور منظر بہت بھلے لگتے ہیں۔ بچی عمر کی محبت پہلی بارش کی طرح ہوتی ہے جوجسم وجاں کو بھگودیت ہے۔

اس کا نام طیب تھا۔ ہمارے محلے کی معجد کے امام صاخب ملتان سے آئے ہوئے تھے اور معجد میں امام صاخب ملتان میں ہی دیتے ملتان میں ہی دیتے مقان میں ہی دیتے ہوئے کے ملتان میں ہی عظم محلے کے مختلف گھروں سے اُن کے لیے کھا نا جا تا تھا۔ محلے کے بچوں کو وہ قر آن یا کہ بھی بڑھایا کرتے تھے۔ میں اور میرا جھوٹا بھائی بھی اُن سے قر آن کا سبق لیا کرتے تھے۔ ہمیں وہ ہمارے گھر آکر اہم کرتے تھے۔ ہمیں وہ ہمارے گھر اور میرا کے لیے ہمارے گھر اور موا کہ ابا اُن کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے ابا اُن کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے ابا اُن کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے ابا اُن کا بہت احترام کرتے تھے بھر یوں ہوا کہ ابا کے تھم کے مطابق میں دورانہ رات کا کھا نا اُن کے لیے ہمارے گھرے دورانہ رات کا کھا نا اُن کے لیے ہمارے گھرے

مغرب کی نماز پڑھ کروہ کسی بیچے کو ہمارے گھر کھانا لینے کے لیے بھیج دیتے تھے۔امی کھانا ٹرے میں لگا کر مجھے بکڑا دیتیں اور میں دردازے پر جا کر کھانا بیچے کودے دیتی۔

آہشہ آہشہ بیکمل میری ذمہ داری بن گئی کہ میں روزاہ کھا نا ٹرے میں رکھ کر بیچے کے ہاتھ اُن کو میجوادی ہے۔

☆.....☆....☆

ایک شام مغرب کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھانے کی ٹرےاٹھائی اور دروازے پر دستک پر آگئے۔ میں نے کھانے کی ٹرےاٹھائی اور درواز کھوا تو سامنے ایک جوان کڑکا کھوا تھا۔ نظریں جھکائے جھکائے محکائے جھکائے اس نظریں جھکائے جھکائے اس نے کہا۔

''اباجان نے کھانامنگوایا ہے۔'' ''تم کون ہو؟'' میں نے پوچھا۔ ''جی ۔۔۔۔ میں مولوی عبدالعزیز صاحب کا بیٹا

(دوشیره (200)ع

ہوں اور ملمان سے آیا ہوں۔' وہ ویسے ہی نظریں ہار خو جھکائے جھکائے بول رہا تھا۔اُس نے ایک بار بھی جو مین نظراً تھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے ٹرے چور کا اُسے پکڑائی وہ چلا گیا۔ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑی

وہ رات پہلی رات تھی جو میں نے جاگ کر گزاری۔ سرخ وسفیدرنگت والا وہ خوبصورت لڑکا میں ہے ہے۔ کی وجہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت میں اسے جے کی وجہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت کھا۔ کھا۔ مجھے بہلی نظر میں اُس سے محب ہوگئی۔ اسکلے دن میں سے محب ہوگئی۔ اسکلے دن میں سنے ہی انتظار شروع کر دیا۔ شام کو در واز ہے پر دستک شیئے ہی پہنچ گئی۔ وہ سامنے کو در واز ہے پر دستک شیئے ہی پہنچ گئی۔ وہ سامنے

''میں نے پوچھا۔ ''طیب نام ہے میرا؟''اس نے جواب دیا۔ ''طیب نام ہے میرا؟''اس نے جواب دیا۔ ''نیز مصتے ہو؟''

'' بی ۔ میٹرک کرکے یہاں آیا ہوں۔ اب مزید تعلیم عاصل کروں گا۔'' اُس نے بتایا انداز وہی مقالظ میں نیچے کیے ہوئے۔ مجھے عصر آنے لگا۔ آخر میڈیری طرف دیکھا کیوں نہیں؟''

'' آس نے کہا۔ '' بیرلو۔'' میں نے اُسے ٹرے پکڑائی۔ وہ چلا بیا۔

محبت کی ایک ان دیکھی آگ میں میرا وجود محل رہا تھا۔ بہت دن گزرگئے۔ میں نے بہت ہار اوجود محل رہا تھا۔ بہت دن گزرگئے۔ میں نے بہت ہار اُس سے بات کی۔ وہ مخصر سا جواب دیتا۔ بھی مجھی میں کوئی ایسی بات کہددیتی کہ وہ صرف بل مجھے میں کوئی ایسی بات کہددیتی کہ وہ صرف بل مجھے دیکھا، پھرنظریں مجھے دیکھا، پھرنظریں محکے کیتا، پھرنظریں محکے کا بہتا۔

پھر میں نے اُسے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں دسویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اگر چہ میں نے پہلی

ہارخطالکھا تھا گرایے محبت بھرے خط دیکھے ضرور تھے جو میری کلاس فیلولڑ کیاں اینے کزنزیا اینے محبوب کو جوری جھے لکھا کرتی تھیں۔

میں نے کاغذیر اپنا دل زکال کر رکھ دیا۔ اپنی محبت کا قرار، اُس کا گریز اور بے نیازی کی شکایت محبی لکھی، اور اُسے پانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔
فی وی ڈراموں اور رسائل میں سے دیکھا اور پڑھا بھی تھا کہ مجبوب کورومال کا تخد دیاجا تاہے۔ میں نے سفید رنگ کے خوبصورت سے رومال پر مرخ مفید رنگ کے خوبصورت سے رومال پر مرخ وہا کے سے اُس کے اور اپنے نام کے پہلے حروف ما کا شار کے اور اپنے نام کے پہلے حروف کا رفا سا ایک دل بنایا اور اُس میں ایک تیر پیوست کرویا۔ خط کورومال میں رکھا اور شام کا انتظار پر مرزگی کے دیا کیا تنظار کیا انتظار کیا تنظار دیگی

شام کو کھانا ٹرے میں رکھا۔ رومال کو بہت احتیاط سے روٹی والے رومال میں لیبیٹ دیا۔ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔

'' طیب! اِس رومال میں تمہازے لیے ایک امانت ہے۔ وہ دیکھ لینا اور کل جھے اُس بات کا جواب ضرور وینا، جو بین نے پوچھی ہے۔ اُس نے ایک ایک نظر میری طرف ویکھا اورٹرے بکڑ کر بلیك گیا۔ اُس نے ایک نظر میری طرف ویکھا اورٹرے بکڑ کر بلیك گیا۔ اُس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ محبت کا جواب صرف محبت ہی ہوسکتا ہے۔ اگر میں نے لڑکی ہوکر پہل کی ہے تو وہ تو مرد ہے۔ پیچھے ہے اُس نے لڑکی ہوکر پہل کی ہے تو وہ تو مرد ہے۔ پیچھے ہے اُس نظار سکتا۔ میں انتظار کرنے آگی۔ مگر میرا انتظار ہی رہا۔

☆....☆....☆

اگلی شام مسجد سے کھانا لینے کوئی نہیں آیا اورائس دن مولوی صاحب بھی ہمیں کے ھانے نہیں آ ہے۔ اگر چہ میں قرآن پاک بڑھ چکی تھی پھر بھی وہ روزانہ مجھے سے سنتے ہتھے۔

وروس المالية

طیب اور مولوی مناحب دونوں کا گوئی پنتائیں تھا۔ ۔ اور خیال رکھنے ذائے شکے۔ دی سال کا عرصہ گزر چھٹے روز مولوی صیاحب آئے تو امی نے یوچھا۔ چھٹے روز مولوی صیاحب آئے تو امی نے یوچھا۔

" خیریت هی؟ اتنے دن کہاں رہے؟" تو انہوں نے بتایا کہ" میں اسے بیٹے طبیب کو ملتان میں اسے بیٹے طبیب کو ملتان میں واخلہ میں ہور آیا تو کائی میں داخلہ لینے کے لیے تھا، مگر اچا بک والیس جانے کی ضد کرنے لگا، میں مجبورا اسے جیمور آیا ہوں۔ وہیں بڑھے گااور ساتھ کوئی کام بھی سیھے لے گا۔"

مجھ پرتو جیسے بھی گریڑی۔ اُس رات مجھے پھونک کر بخار چڑھا۔ا گلے ماہ میرے میٹرک کے سالانہ استخانات ہونے والے تھے۔ میں اِس قدر بیار ہوگئی کہ مجھے ہاسپیل داخل کرانا پڑا۔ گھر والے بیار ہوگئی کہ مجھے ہاسپیل داخل کرانا پڑا۔ گھر والے پریٹان تھا ورمیراد کھ بی نہ جاتا تھا۔میری پہلی پہلی محبت کی اتن ناقدری؟ میرے دل کی کلی نے کھلنے محبت کی اتن ناقدری؟ میرے دل کی کلی نے کھلنے سے پہلے ہی دم توڑو ہا۔

وہ جو برز دلوں کی طرح بھاگ گیا تھا۔ میرے ول سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جیسے تیسے میں نے امتحان دیا اور بمشکل پاس ہوئی ایک عام سے کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔

وفت کچھآ گے بڑھا دل کورفتہ رفتہ قرار آنے لگا اور پھرایک وفت ایبا بھی آیا کہ میں طبیب کو بھول گئی۔زندگی کے آنے والے رنگ بہت حسین تھے۔ اب تو بھی ذہن میں خیال بھی آتا تواپنی بے وقونی پر ہنسی آتی تھی۔

☆.....☆

بی اے کرتے ہی میری شادی ہوگی اور میں بیاہ کر کراچی آگئے۔ نیا اور روشنیوں سے بھراشہراور بے حدمجت کرنے والا ہم سفر اگلے پارنچ سال میں میری گود میں وو بیچ بھی آگئے۔ زندگی مکمل ہوگئی۔ سال ورسال بعد لا ہور کا چکر لگتا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ جلدی جلدی جانا ناممکن تھا۔ میرے شوہر بہت انتھے جلدی جانا ناممکن تھا۔ میرے شوہر بہت انتھے

میرے اباسخت بیمار ہوگئے۔ انہیں ہار شائیک ہوا تھا۔ میں راشد کے سامنے روپڑی، بیٹیان کتنی بھی کوش ہوں ہسسرال میں گرائن کا دل میکے سے بندھا رہتا ہے۔ بچوں کے سالانہ امتحان ہونے والے شخے۔ راشد نے کہا۔

'' میں بچوں کوسنجال لؤں گا۔تم لا ہور چلی جاؤ۔''اور بوں میں اپنے بیار باپ کی عیادت کو چلی آئی ایک عرصے بعد میکے کی قضاؤں میں سانس لیا تو روح تک سرشار ہوگئی۔

ابا کی حالت سنجل رہی تھی۔ ہاسیفل سے گھر شفٹ کرویا گیا تھا۔ میں دن رات اُن کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اُن کے دوست احباب، رشنہ دار اور محلے والے اُن کی عیادت کوآ رہے تھے۔

ایک شام ای مغرب کی نماز کے بعد ایا کے پاس بیٹی تھیں، میں باور چی خانے میں تھی۔ درواز سے پر دستک ہوئی۔

"رابعہ" ای نے آوازوی۔ مسجد سے بچہ آیا ہوگا۔ کھانا وے دو۔ میں نے کھانا شرے میں رکھا اور درواز سے پر آگئی۔ دروازہ کھولا سامنے ایک اجنبی صورت تھی۔ سیاہ داڑھی اور نورانی چبرہ شاید کوئی نیا مولوی آیا ہے؟" میں نے

'' اُسلمان صاحب گھر پر ہیں؟'' اُس نے بڑی شائشگی سے پوچھا۔

''جی ہاں۔'' میں نے ٹرے پیچھے کرلی۔ ''میں اُن کی عیادت کو حاضر ہوا تھا۔'' '' آپ آجا ہیں۔'' میں نے راستہ دیتے ہوئے کہااور واپس جانے کے لیے مڑی۔ '' رابعہ نی بی! میری ہاپ سن لیں۔'' میں اُس

Copied From Web

ملبت اعظمى ك شابه كأرانسانون كانيا مجموعه

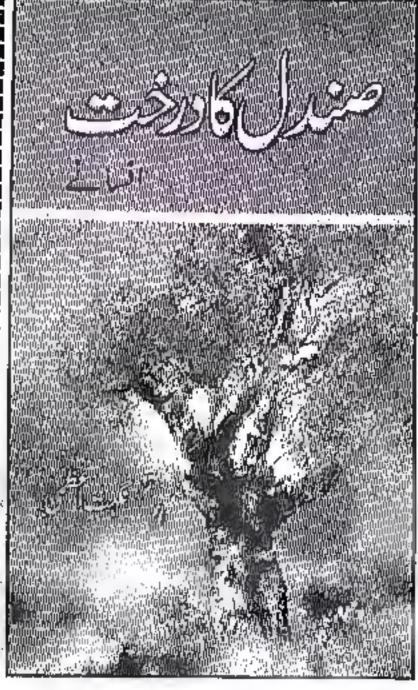

نیک انسابوں کی مثال صندل کے درخت کی ما تند ہے، جو کلہاڑی کے منہ کو بھی خوشبودار کرویتائے۔

اس افسانوی مجموعے کے بیشتر کردار اس معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ اِس لیے جس قاری کو اِن میں اپناعکس نظر آئے اور ہ آس باس صندل کی خوشبو مہیجے وہ سمجھ لے کہ صندل کا درخت اُس کے اندرنشو ونمایار ہاہے۔

کتاب ملنے کا پتا:

على مبال پېلى كيشنز ، 20 ـ عزيز ماركيث أرد و با زار ، لا بهور

المنكم مند في الثانام أن يرجيزان أوة كي " بيرآب كي أيك امانت بميرك پاس" اُس نے سفید کپڑا سامیری طرف بڑھایا۔ بیس نے كبكر كرديكها \_وه ايك رومال تقا\_رومال كاسفيدرتك منیالا اور پیلا سا ہو چکا تھا۔ کونے پر سرخ دھاگے سے کا ڈھے گئے حرف Tاور R نمایاں تھے اور ساتھ ہی تیروالا دل جھی۔

ادراک کے دَر واَ ہوئے تو مجھے باد آیا وہ طیب تقا۔مولوی عبدالعزیز صاحب کا بیٹا،میری پلی عمر کی میملی محبت، جومیری محبت کے اظہار پرشہر ہی جھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اُسے دیکھا اُس کی آ تکھیں سرخ ہورہی تھیں چند کہتے میری طرف دیکھ کر اُس نے نظریں جھکالیں۔

'' رابعہ نی نی! سالوں ہے میں نے آ ہے گ امانت سنھال کر رکھی تھی۔ آپ کا خطاتو ہیں نے أسى ون مجارٌ ديا تقال من مم صم أسه وليفتى ر ہی۔ بیا بھی نہ یو جھ سکی کہ وہ بزدلوں کی طرح كيول بھا گا تھا؟

'' رابعہ بی بی! ہم آپ کے گھر کا نمک کھاتے تنے اور اب بھی کھاتے ہیں جس سے دغا کرنا کمینے لوگوں کا کام ہے۔ اور ..... ' وہ اتنا کہد کر ذراسار کا۔ '' باقی رہی بات دل کی ، تو دل پر تھلا کش کو اختیار ہے؟ وہ تو کسی کی مامتا ہی تہیں۔'' اُس کا لہجہ ٹوٹ سا گیا اور وہ میرے قریب ہے گزر کراہا کے سمرے کی طرف بڑھ گیا۔

میں رومال ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے۔ گرمیں کہتی ہوں صرف مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے۔عورت کی محبت تو سر در د ي طرح ہوتی ہے آ ب کیا کہتے ہیں؟' ☆☆.....☆☆





### خوامشوں،امبدوںاور ہریل رنگ بدلتی زندگی سے آباد، ناول کی آخری قسط

ر نیق احمدا در نقیس احمد دو بھائی ہیں جن کے درمیان بہت محبّت اور ز کھار کھاؤ ہے۔ ریق احمر کے دو بیجے بحر فان اور زرتون ہیں، جبکہ نفیس احمد کے دو بیٹے احمد، فراز اور ایک بیٹی مریم ہے۔ مریم ایک سلیقیہ شعار اور درمیانی صورت وشکل کی کم پروشی کاسی اور ک ہے۔ مریم کی متلی عرفان سے ہوگئی ہے۔ عرفان سے مریم بے انتہا محبنت کرتی ہے، جبکہ زرتون، جو بے مدخوب صورت، خوش اخلاق اورزندہ ول لڑی ہے، یو نیورٹی سے ماسٹر کررہی ہے۔اس کا رشتہ اپنا تایا زاد قراز کے ساتھ مطے ہے۔ فراز اورز رقون ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں۔رین احمد کی بیوی فہمیدہ بیگم ایک مجھی ہوئی خدمت گزار خالون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سیکے پر بے حد جان چھڑکتی ہیں۔ میکے میں اُن کی بھادج ریے ہیگم بے حد حسین عورت ہیں۔ رتیہ بیگم کہ ہمیشہ سے اپنی نند ، فہمیدہ بیگم سے حسد ہے کہ دہ کمی قدر آسودہ اور پڑھیش زندگی بسر کرتی ہیں اور اُن کے میاں انہیں کس ندر جا ہے ہیں لیکن وہ اپنا حسد بھی مُنا ہرنہیں کرتیں۔ حالات فراب ہونے کے باعث عرفان چندون رقبہ بیٹم کے گھیریس گزارتا ہے، جہاں وہ ثمینہ (جواس کی ماموں زاد ہے) کی محبت میں گرفتار ہوجا تا ہے اور مریم سے متلی تو ڑ دیتا ہے۔ مریم کومتکنی ٹوٹے کا مجبرا صدمہ بوتا ہے اور وہ بیار ہوجاتی ہے۔ تمینہ سے شادی کے لیے نہمیدہ بیکم، بیٹے کا ساتھ ویتی ہیں جس کی وجہ ہے ریق احمہ کے دل میں بیوی کی طرف ہے بال آجا تا ہے۔ فہمیدہ بیٹم کواُمید ہوتی ہے کہاُن کی میٹی آ کرسپ کا دل جیت لے گی۔ نظرتا دہ دل کی نرم ہوتی ہیں واس لیے انہیں مریم کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ دل میں عبد کرتی ہیں کہ وہ مریم کے لیے اچھا سار شنہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آرا بیکم جو نفیں احمد کی بیوی ہیں ، مریم کا رشتہ نوٹے کے بعدر فیق احمداور اُن کے گھروں سے سخت ناراض ہوجاتی ہیں۔ تمییندا ورعرفان کی شادی ہوجاتی ہے۔ عرفان بہت خوش بہیمدہ بیم مطمئن اور رفیق احمداور زرقون اُ داس ہوتے ہیں۔ شادی کے دوسرے دن جب زرتون اپنی کزنز کے ساتھ دلہن کو لینے جاتی ہے تو رقیہ بیٹم ، ٹمپینہ کو بھیجنے ہے انکار کر دیتی ہیں نفیس احمداس بات کوئس کر چراغ یا ہوجاتے ہیں۔فہیدہ بیکم چاچی زلیخا کے ساتھ ثمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور تیہ بیکم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ عاجی زلیخایہ خبر جہاں آرا بیکم کوسُنانے دیکھنے جاتی ہیں۔ جہاں آرا بیکم ایک رات کی دُلہن کے میکے بیٹھ جانے کاسُن کر دل ہی دل میں خوش ہونے کے ساتھ سماتھ حیران رہ جاتی ہیں۔ زرتون کواپنی مامی کے رویے کا بہت دُ کھ ہوتا ہے۔ اُس کے دُ کھ پر فراز محبت کے بھائے رکھتا ہے۔ آفاب احمہ جوایک بہت بڑی کمپنی کے ایم ڈی ہیں، وہ نرٹس جوزرقون کی دوست ہے اور جس کا ڈرل کلاس سے تعلق ہے، أس كو بے حد پسند كرنے لكتے ہيں، كيكن تركس أن كى پسنديد كى ہے تا دانف ہے۔ عرفان اور ثمينه كى شادى ہے دينق

دوشیزه (مال) Copied From Web





احرنا خش ہوئے کے باوجودز رتون کو محصوبة کرنے کو پہلتے ہیں۔ رینق احمدایک رکھارکھا ووالے منا نذانی آ وی بین۔ ان کے کسرے سے اصول ہیں۔ شمینداُن اُصواوں کی پروانہیں کرتی۔ جس پراُن کا عنز اض ہوتا ہے۔ شمینہ پھو پو کے کھر کوسسرال ہی جھتی ہے۔ اوروہ سے ال دالوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی ۔ مریم روز ..... روز کے ردیکیے جانے کی دجہ سے چڑچڑی اور تاریز ہے کی ہے نئیس احمدادر جہاں آ رابیم بیٹی کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے بہت پر بیثان ہیں نفیس احمد و کھے رہے ہیں کہ حالات نیزی ہے كروث بدل رہے ہيں،البذا وہ زرتون كا جلدا زجلد فراز كے ساتھ بياہ كردينا جاہتے ہيں۔فراز ، زرتون كو بے حد جاہتا ہے۔ رتيہ بیکم چیوٹی چیوٹی بانوں کو بنیاد بنا کرنہمیدہ بیکم ہے سوال جواب کرنے کھڑی ہوجاتی ہیں اورا بیے موقعوں پر شمینہ مظلومیت کی شاندار ادا کاری کرتی ہے۔عرفان ، ثمینه کا دیوانہ ہے۔ اُن دِنوں جبعرفان کے سرپر ثمینه کی محت سوار ہوئی ہے ، ایک خوب مسورت ، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کاعرفان کی دکان پرآنا جانا شروع ہوجا تاہے۔ ثمینہ نے ابینے رنگ دیکھانے شروع کردیے ہیں۔ اُس کو فراز اور زرتون ہے بجیب ساحسد محسوں ہونے لگاہے۔ جہاں آبرا کے مزاج میں رئیق احداوراُن کے گھروالوں کے کیے ٹی بڑھ ر بی ہے۔ وہ فراز کو اُن کے گھر جانے ہے منع کرد بین ہیں۔ رفیق احمد کی آئیکھوں میں کالا پانی اُٹر آیا ہے۔ اُن کی آئیکھول کا آ پریش نا کام ہوجا تا ہے۔عرفان ڈاکٹر تا بندہ کو کاروبار کے لیے سونا دے دیتا ہے۔ مریم بہت ساری نفسیاتی اُلجھنوں سے لکل کر آخر زندگی کی طرف قدم بردهادی ہے۔ زرقون آفاب کا نمبر ماصل کرے اُس کونون کرتی ہے۔ وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہی ہے کہ آیاوہ زمس سے محبت کرتا ہے یانہیں۔ جہاں آرا بیٹم نے کھل کرر فیق احمد کے گھرانے ، زرتون ادر فراز کے رہینے کی مخالفت شروع کردی ہے۔اس ساری صورت حال ہے فراز بہت پر بیٹان رہنے لگاہے۔زرتون سب پھی بھی رہی ہے۔لیکن اُس کوسوائے الله كِ آكِ كُوْ كُوْ انْ كَ وَكُونَظُرْ بِينَ آرِها-إدهر تمينه نے ہنگامہ كھڑا كرديا ہے-وہ جا ہتى ہے كہ جلدا زجلدا لگ ہوجائے-تريم کارشنہ ایک متوسط طبقے ہے آتا ہے۔ جہاں آرا بیکم مریم کے رشتے ہے بہت خوش ہیں لیکن زرقون اور رفیق احمد کے تمام کھر والوب کے ساتھ اُن کارویہ بہت سرد ہوجا تا ہے۔ وہ فراز کور فیق احدے گھر جائے سے منع کرتی ہیں۔ فراز بہت پر کیشان کے کیکن قیس احمداً س کوحالات کوسنیما کنے کی اُ میدولاتے ہیں۔ زرتون جہاں آ را بیکم کے روبیہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ شمینہ انک بیٹے کوجنم ویتی ہے۔ شمینہ اور رقیہ بیٹم نے سارے قائدان میں بدگمانیاں پھیلا دی ہیں۔ فہمیدہ بیٹم کے سارے رشتے دار اُن کی مخالفت کررہے ہیں،جس کا اُن کو بہت صدمہ ہے۔عرفان نے شمینہ کو بہت جلدا لگ کھر لینے کی اُمید دلائی ہے۔ مرتضی اورشیری کے جھکڑے ون بدن بڑھ رہے ہیں۔شیری ایک ہمل امریکن عورت کا روب وھار رہی ہے اور مرتضیٰ اس بات ہے سخت بالان ہے۔ وہ جا ہتا ہے اللہ أس كواولا ووسے وسے مشايدان طرح شيري كو كھر دارى كا شوق بيدا ہوجائے۔ آفاب اور ، نرکس کی محبت خوب صورت خیز بول کے ساتھ بروان چڑھے رہی ہے۔ کیکن زرقون اور فیزاز کی محبت تیز آبند جیوں کی زومیں ہے۔اللہ نے شمینہ کو ہے سے نواز اے ،فہمیدہ بیٹم بہت خوش ہیں لیکن رقیہ بیٹم ثمیبہ کوا ہے ساتھ گھر لے کئیں اور روک کیا۔اب ان کا مطالبہ ہے کہ ثمیبہ کوا لگ تھرکے کردیا جائے۔ وہ خاہتی ہیں کہ فہمیدہ اپنا برسوں کا بسا بسایا گھرنٹے کرعرفان کوور شددے دیں ۔ فہمیدہ بیٹم ان کے مطالبے ہے بہت پریشان ہیں ،رقبہ بیٹم نے ان کے اوران کے تمام کھر والوں کے خلاف بورے خاندان والوں کو بَدگمان کردیا ہے جس کا فہمیدہ بیٹم کو بہت صدمہ ہے۔ مریم کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ جہاں آ رائیکم جہاں مریم کے رشتے سے خوش ہیں وہیں پڑانے بطے کردہ رشتوں کے بارے میں وہ بہت کھے سوچ چکی ہیں۔ فراز جہاں آ را بیٹم کے رویتے کے بارے میں پریشان ہے لیکن نتیس احمداس کوشفی دیتے ہیں کہ جہاں آ را کا عصہ وقتی ہے۔ کیکن فراز مطمئن نہیں ہے۔ زرتون کے دل کو بھی ای تاتی اندال کے سردرویے کی وجہ سے بجیب ہی ہے۔ وہ فراز سے کہتی ہے، کیکن فراز اُس کواطمینان دلاتا ہے۔مریم اب بہت بُدل کی ہے۔ اُس میں ہونے والی مَا خوش کوار تندیلیاں جہاں آ را بیکم کے لیے اہلینان کا باعث ہیں۔ نہمیدہ بیکم اسپے مسکے والوں کے روسیئے پر بہت ولبرداشتہ ہوجاتی ہیں وہ زرقون اور مریم سے اسپنے دِل کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی باتوں کا بچھ حصہ ریق احد بھی من لیتے ہیں۔ان کواحساس ہوتا ہے انجا نے میں وہ بھی فہمید و بیگم کے ساتھوزیادتی کررہے ہیں وہ دِل ہی دِل میں فہمید ہیگم کومعان کردیتے ہیںاورعبدکرتے ہیں کہ وہ بھی اُن ہے معانی مانگ لیں مے کیکن کس معانی تلانی کے بغیر نہمیدہ بیکم ایک رات جوہوتی ہیں تو سوتی ہی رہ جاتی ہیں .....وقار ....کو جہال آ را بیکم کاروبار کے لیے بیسادی ہیں اور جھتی ہیں کہ انہوں نے بیٹی کے لیے شکھ خرید لیے انیکن وقار کا شکی مزاج مریم کو ہرونت ڈستار ہتا ہے اور مریم کے مزاح میں چڑ چڑا پن آ جا تا ہے ..... ادھرآ فرآب ٹرمس کے لیےا بینے والدین سے بات کرتا ے ....اس کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے اُس کے رشتے کے لیے اپنے دوست جنید سے اُن کی بنی حیا کے لیے بات کر رکھی ہے۔ آ فاب بین کر جیران رہ جاتا ہے۔۔۔۔ جہاں آرا بیکم کے ساتھ سماتھ مریم بھی فراز کے ساتھ زرتون کی شادی کے خلاف ہے کیوں کہ مریم کا خیال ہے اگراس کی شادی عرفان سے ہوجاتی تو اُس کو دِن رات و قار کے طعنے توسینے کونہ ملتے ..... زرتون کے لیے قراز کی محبت ہے اُس کوحسد ہونے کتی ہے۔ جہاں ہ را بیگم نے زرتون کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رکھا ہے کیونکہ مریم نہیں جا ہتی زرتون کی شادی فراز سے ہو۔ زرتون اور فراز بدلتے حالات

Copied From Web



کی وجہ سے بہت پر بیٹان ہیں۔ زرقون فراز سے ہتی ہے کہ وہ وعدہ کرے کہ وہ اُس شکھا وہ کسی اور سے شادی میں کرے گا۔ تؤ وہ ساری زندگی اُس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رفیق احمر ، رقیہ بیکم سبت فہیدہ بیٹم کے سارے غاندان کواسیے گھرآ نے سے منع کردیے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ تمییزادرعرفان پرکوئی پابندی تہیں وہ جب جس کے کھر جانا جا ہیں جاسکتے ہیں،کین آن کے کھرکوئی تیس آ سے گا۔مرتضی ا پی ماں کے سمجھانے پرشیری ہے ایک بار پھر مجھوتے کے لیے تیار ہوجا تاہے۔ آفاب حیا کورٹس کے بارے میں بنا تاہے وہ جا بتا ہے حیا إس رشتے ہے انکار کروے۔ وہ حیا کوجائے پر لے کرجا تا ہے کیکن حیا کوئی جواب دیے بغیراً ٹھے کر چکی جاتی ہے۔ آفاب پر بیٹائی ہے سر پکڑ کر بیٹے جاتا ہے۔ شمینہ کونہمیدہ بیٹم کے بعد بہوہونے کے ناتے گھر کی قے داری سپرد کی جاتی ہے۔ لیکن وہ حدے نے یادہ لا پروانی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے اور یوں اُس کا اور زرتون کا پہلا جھکڑا ہوتا ہے۔ فراز اور زرتون کارشتہ جم کرانے کے لیےر قبیبیکم، ہو خالہ سے ساتھ مل کراپیا چکر چلاتی ہیں کہ جہاں آ را بیکم فوری طور پر رئیق احمر کی بیٹی ہے نراز کو دور کر دیتی ہیں اور فراز کارشتہ مریم کی پسند ہے ہے یا جاتا ہے۔زئس کی شادی آفاب احد سے ہوجاتی ہے اور وہ اندن جلی جاتی ہے۔مرتقعنی بشیری کوئسی کورے کے ساتھ رنگ رکیاں مناتے ہوئے ر کے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور اسی وقت اسے طلاق وے ویتا ہے ۔ موی کا رشند رفیق احمہ نے مطے کر دیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی بتیار ہوں میں مکن ہے۔ ڈاکٹر تابیداہ عرفان کودوارب کا چو تالگا کررٹو چکر ہوجاتی ہےا جا تک .....

(ابآپآپآگريٺي

''بیٹا اچھی طرح کھوی پھریں نا۔'' روحی جنید نے بہت محبت سے زری کی تمریر ہاتھے پھیرتے ہوئے متا مجرے کہا میں پوچھا۔ زرتون اور مرتضیٰ آج ہی تی مون ٹرپ سے واپس آئے تھے۔ مرتضیٰ اُس کی خواہش پر اُس کوائلی لے کر گیا تھا۔اُس نے اپنی زندگی کے حسین محبت تھرے شب وروز ،اپنے بہت محبت کرنے والے شوہر کی محینوں میں ڈوستے اُنجریتے گزارے تھے۔ زندگی اتن حسین اور پر کیف ہو کی بیتو زرتون نے سوچا بھی نہ تھا۔ زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جارہی تھی۔ واقعی ای سیج کہتی تھیں کہ نکاح کے دوبول ایک عجیب تی تا خیرر کھتے ہیں۔ دواجیسی ایک مصبوط ڈواری میں بندھتے ہیں اور پھراللدان کے دلوں میں غیب سے محبت ڈال،

زرقون کوبھی ایسالگنا کہ جیسے محبت میہ ہوتی ہے۔اُس کوشا بداب محبت ہوئی ہے۔فراز! جس فراز کے لیے وہ سجدوں میں روئی،جس فراز کے لیے اُس نے رات ،رات بھرتقل پڑھے، وہ فراز ..... یقیناَ اُس کے ق میں بہتر نه ہوگا، جواللہ نے نادیا، کہ اس کی زندگی میں تو بے پناہ مجبتیں رقم تھیں۔

تبھی تھی زری کولگتا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو کہ ہر نگاہ جووہ مرتضٰی کی طرف ڈالتی اُس کے دل میں مرتضٰی کی محبت بردهتی جلی جاتی۔اور یہی حال مرتضٰی کا تھا کہ ہر کھے اُس کوزرتون پہلے سے زیادہ حسین اورا پنی اپنی سی لگتی۔ پھراس کا دل سرگوشی کرتا۔

' بیاللّٰہ کا انعام ہے جو تجھے ایک بدز بان اور بدکر دارعورت کے ساتھ گھر بسانے کی کوشش کے عوض ملا۔' '' کیاد مکھر ہی ہو۔'' مرتضٰی نے چہرے پر مدہم سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی زری کے کان میں سر گونٹی کی ،ساتھ ہی اُس کا ہاتھ اُس کی کمریرر نیکنے لگا۔

" کیا کررہے ہیں۔" زری نے تھبرا کر إدھراُ دھرد مکھتے ہوئے شرکلیں کہے میں مرتضیٰ کے ہاتھا پی کمریر

لہراتے ہوئے روکنے گیا لیک کوشش کی جو وہ خود بھی روکنا نہیں جا ہتی تھی۔ ''میری جان! سوال کے بدلے سوال نہیں کرتے اور محبول پر بندنہیں باندھتے محبول کوروانی دیتے ہیں،

سپردگ دیتے ہیں۔''مرتضیٰ نے اُس کے کا نوں میں سرگوشی کی۔ '' لیکن بازاروں میں نہیں ہوتا ہے سب پچھے۔'' زری نے مرتضٰی کی شریر آئھوں میں دیکھتے ہوئے پیار بھری

Copied From Web





ر آئی کی جود است و دونوں و بیس کے ایک رسٹورند میں بیٹی کرا دی۔ اس دفت وہ دونوں و بیس کے ایک رسٹورند میں بیٹے گر ما گرم کونی کا لطف اُٹھار ہے تھے۔ زری دل ہیں اللہ ہے با تیس کر رہی تھی۔ بہلے وہ بہت و کھی ہوئی تھی جب اُس کو بیا جلا تھا کہ وہ مرتضی کی دوسری بیوی ہے۔ اُس کو نمبر دو بنتا بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ بہت و کھی ہوئی تھی در ہے کے لیے اُس نے بہت محنت کی بہت قربانیاں دیں لیکن زندگی کے اسے برے بہت محنت کی بہت قربانیاں دیں لیکن زندگی کے اسے بر سے موڑیر وہ نمبر دو تھہری۔

پہلے وہ قدرت کی اِس تم ظرکی پر بہت روتی تھی۔ کئی ہی را تیں اُس نے بھیکے تیے پرسر رکھے جاگے گزاریں۔ کتنے ہی دن وہ ملول رہی۔ کتنے ہی ون ہروصل کی رات اُس کو کانٹے کی طرح چیمی۔ کتنے ہی دن مرتضلٰی کی محبت اُس کو بھیک گئی۔ اور اُس کو محبت و بول کرنا میں بھیک ہانگا ایسند نہیں تھا۔ وہ محبت اعزاز کی طرح وصول کرنا چیا ہی تھی۔ اُس کو بھیک گئی۔ اور اُس کو محبت تو ہوتی کہ وہ چیا ہی تھی۔ اُس کا مجازی خدا تھا۔ ایک محبت کرنے والانفیس، وین داراور کمل انسان الیکن اُس کے دل میں کہیں ایک عجیب کی خشوں میں کہیں ایک عجیب کی خشوں میں کہیں ایک عجیب کی خشوں میں کہیں ایک جیب کی خشوں میں کہیں ایک جیب کی اور اُس خلش کو وہ چا ہے کے باوجود کوئی نام نددے پاتی۔ وہ اینے آپ کوایک مشکل میں محسوں کی تھی۔

کیکن وہ بھول رہی تھی کہ الندا گرمشکل ہیں ڈالٹا ہے تو پھرمشکل ہیں اینے بندوں کوا کیلانہیں چھوڑتا ۔ وہ بھول رہی تھی کہ اللہ کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے ۔ اور پھر جب اُس کواسینے سوالوں کا جواب ملا۔ ایک لمحہ ہی تو تھا کہ دل کی خلش اور سینے کی چھن ختم ہوئی ، کا نٹوں کا بستر ، پھولوں کی ہیج ہن گیا۔

''' ویسے جان مرتفعی ذراایک ہات کی تو وضاحت کریں۔'' مرتفعٰی کی آ واز پر وہ چونکی اور پھرسر جھٹک کر مرتضی کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھنے گئی۔

'' کیاد کچور ہی ہو۔' 'مرتضی نے پوچھا۔اورز رقون با قاعدہ تبقیر لگا کر ہنس پڑی۔

'' جناب کھوم بھر کرآپ بھراُس سوال پرآگئے۔''زری نے بمشکل ہمی پرقابوپاتے ہوئے کہا۔ '' بس بیگم صاحبہ لیکن اِس دفعہ سوال کی نوعیت دوسری ہے۔'' مرتضٰی نے بیار بھری ڈھٹائی ہے کہا۔'' خیر چھوڑ ویہ بٹاؤ! بیدرات کوتو بارہ چوڑیاں تھیں، مسلح آٹھ کیے رہ گئیں۔'' مرتضٰی نے شرارت سے زرقون کی دودھیا کلائی میں بہنی باریک مینے کی آٹھ چوڑیوں کو گئتے شرارتی لہجے میں کہا۔زری اُس کو گھورتی گئی اور مرتضٰی نے وئیا بھرکی معصومیت اور جمافت اپنے چہرے پر سجالی۔اور پھر مرتضٰی بے سماختہ ہنس دیا اور اُس کے تہتے ہیں زرقون کی شرکیں مسکرا ہے بہت ہی حسین گئے گئی۔

"جىمى ـ" روحى بيكم كاسوال شجانے زرقون كوكهال كهال كے كيا۔

" بی بیٹا خوش رہو۔ میری یا تمہارے ڈیڈی کی تو بس بہی خواہش ہے کہتم لوگ خوش رہو۔ میرے بیٹے کا اور میرے کھر کا بمیشہ خیال رکھنا ، میری جان کہتم کو میں بہت مان ، محبت اور اپنائیت سے بیاہ کرلائی ہوں۔ تہمین جب میں نے بہا دفعہ دیکھا تھا تو اُس لمحے میرے دل نے کہا تھا بہی ہے وہ لڑکی جس کی میرے مرتضا کو ضرورت ہے اور جھے اُمید ہے کہتم میر امان نہیں تو ڑ وگی۔ "روحی جنید نے بہت محبت اور ممتا بھرے کہتم میر امان نہیں تو ڑ وگی۔ "روحی جنید نے بہت محبت اور ممتا بھرے کہتے میں ذری کے دونوں ہاتھوں کواسے ہاتھوں میں لے کر کہا۔



وہ شانزے کے ساتھ اُس کے ڈیفنس والے گھر میں شفٹ ہوگیا تھا۔ کہتے ہیں مرداگر ایک دفعہ گھر بیٹھ جائے تو اُس کوایک جیب میں اس کے ڈیفنس والے گھر میں شفٹ ہوگیا تھا۔ کہتے ہیں مرداگر ایک دفعہ گھر بیٹھ جائے تو اُس کوایک جیب می است پڑجاتی ہے۔ ایک ایسا نشہ ہوجا تاہے کہ پھروہ کسی کام دھندے کا نہیں رہتا۔

یہی فراز کے ساتھ ہوا۔ اچھا خاصا کاروبار کررہا تھا لیکن شانزے کی دولت، اور مال بہن کی بڑھائی ہوئی پٹیوں نے جیسے اُس کو تکھے بین کے ایک ایسے عار میں دھکیل دیا تھا جس سے وہ اگر باہر نکلنا بھی جاہتا تو نہیں نکل سکتا تھا۔

یقینا فراز نے ایک اچھی ڈندگی کڑ ارمی تھی لیکن شانزے کی بدولت وہ اب ایلیٹ کلاس میں شامل ہوگیا تھا۔ اُس نے ایلیٹ کلاس کی اچھا ئیاں تو نظر انداز پہلے ہی دن کردی تھیں لیکن برائیاں اتن تیزی سے قبول کیس کہ لگتا تھا شایداً س کے اندر بہی چھوٹھا۔ کیونکہ گندا ہائی ،گندے نالے میں ہی بہتا ہے۔

شایداً س کے اندر بہی چھوٹھا۔ کیونکہ گندا ہائی ،گندے نالے میں ہی بہتا ہے۔

اُس نے دیوار پر گئی بڑی تا کلاک کودیکھا اور پھر جیب سے فون نکال کرایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔

'' ہیلو!'' دوسری طرف زرقون تھی۔

''' زری میں ''' فراز!'' فون میں سرگوش گونجی اور زرتون سرے پیر تک لرز کررہ گئی۔ اُس نے پیچھے مڑ کر آ زام سے ٹی وی دیکھتے مرتضلی کودیکھااور پھرفون کا پاور آف کردیا۔

'' خیریت!''مرتضی نے چونک کراُس کی نیسنے میں تربیشانی کودیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ '' سیجنہیں۔'' زرتون زبرد تنیمسکرائی جبکہ اِس دفت اُس کا دل دھاڑیں مار مارکررونے کو جا ورہا تھا۔

و دخهبین زری تم بریشان لگ رسی هو" مرتضی بصند تقاب ما اللد زندگی میں اب تو اطمینان اور سکون آیا تھا اور سنوشیان ملی تقاب اور آیا تھا اور سنوشیان ملی تقاب اور آیا تھا۔ اُس کی سنتقل طور پریا کستان شفٹ ہوگیا تھا۔ اُس کی اور آئی میں میں یہ دیا تھا۔ اُس کی اور آئی میں یہ دیا تھا۔ اُس کی اُنٹر میں یہ دیا تھا۔ اُس کی اور آئی میں اُنٹر میں اور آئی میں اُنٹر میں اُنٹر

پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وہ مرتضٰی کے ساتھ اسلام آباد 6- آبیں رہائش پذیر تھی۔ وہ خوش تھی، وہ مطمئن تھی، وہ اکٹر تنہائی میں جب اینے آب ہے بات کرتی تو کہتی۔

''زرقون ایسا کیا کیا تھا، جواللہ نے ایسا آنعام دیا۔'' پھرکوئی اُس کے کانوں میں سرگوشی کرتا۔ '' تجھے باپ کی دعا لگی ہے۔ تیری ماں کی نیکیاں مجسم ہوکر تیرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں۔ تیراصبر، تیری

ريو شيزه (209 Copied From Web

برداشت ، قابلِ قبول هي - "كتيكن اب بيراز ، بيراز كيون مير بير يخصي پر كيا ہے جہاں آ را بیکم شدید بیار تھیں۔وہ اُس کی تائی تھیں۔وہ تائی آمال جن سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔وہ تائی اماں جن کی ضداور غصے نے اُس کوایک وقت بہت زُلایا تھا۔لیکن آج وہ اُن کی شکر گزارتھی۔اگر وہ ضد نہ با ندهتیں ،اگر وہ غصہ نہ کرتیں ، تو..... کیا وہ مرتضٰی کو پاسکتی تھی؟ تو کیا ملتا'' فراز'' اُس کے کانوں میں ایک نام

'فراز!''أس كےلب كيكيائے

'' بیٹائم آئیں۔ بچھے بہت خوش ہوئی۔''جہاں آرا بیٹم نے اُس کو سینے سے لگا کر پچھلے یا چ منٹ میں کوئی دسویں بار بے جملہ کہا۔'' میں نے کیا کیانہیں کیانہ ہارے ساتھ جتی کہ تہاری شادی میں تمہارے تایا تک کون*ہ آ*نے د یا اورتم میری بیاری کاسُن کراتنی دور ہے آئٹیں۔کاش بیٹا میں غصے کی پٹی اپنی آٹھیوں پر نا با تدھتی ۔کاش میں اتی ظالم نه ہوتی۔' جہاں آ را بیگم دویئے کا بلوآ تکھوں پررکھے بھوٹ بھوٹ کررونے لکیں۔ "اس طرح مت لہیں تائی امال \_ مجھے آپ ہے کوئی شکایت نہیں ہے \_ بخدامیں آج بھی آپ ہے ہے حد محبت کرتی ہوں۔اللہ کے ہرکام میں مصلحت ہوتی ہے۔ بید نیا تو شطرنج کی ایک بساظ ہے اور ہم .....ہم سب مہرے ہیں۔اللہ جس مہرے کو جہاں جا ہتا ہے، وہاں رکھ دیتا ہے۔ہمیں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا جا ہیں ہے ہاری فلاح ، ہارااطمینان اسی میں ہے۔ ہوگا تو وہی جواللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہماری ضد، ہمارے انکار کی خیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ اور تائی اماں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کا فیصلا ہمارے حق میں کتنا بہتر تھااور پھر ہمیں جا ہے کہ جتنے گلے شکوے اللہ سے کیے ہیں کم از کم ایسنے ہی شکرانے کے قبل اوا کہ یں ۔'' زرتون نے بہت محبت سے جہاں آ را بیگم کے دل پر پڑے بوجھاور ندامت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ '' تم سیح کہتی ہو بیٹا! میرا بیٹا پھرتھا۔ میں نے اُس کو ہیراسمجھا تم ہیراتھیں، میں نے تہاری قدرتہیں گی۔ آج جب فراز کوریکھتی ہوں تو سوچتی ہوں وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھائیم کیا ہو؟ وہ کیا ہے؟ کیکن میں برنصیب بھی سمجھ ہی جہیں سکی۔'

میک ای سے بے نیاز چہرہ سیدھی مانگ تکال کر بندھی نہی سی چوٹی استوال ناک میں لشکارے مارنی تجگمگاتی ہیرے کی لونگ، کا نوں بیں چھوٹے چھوٹے ہیرے کے ٹالیس بمخر وطی سفیدانگلیوں میں بھتی ہیرے اور یا قوت کی انگوٹھیاں، گرے رنگ کا قیمتی سوٹ مکندھوں پر پھیلی بلیک شال جس کے کنارے گرے رنگ کی کڑھائی ے سے شخصہ بیروں میں نفیس ،او بچی ہیل کا بلیک کورٹ شوز ، چیرے برسکون ،اطمینان ،امارٹ ..... ماشاءاللہ ز رقون کتنی حسین ہوگئی اور کتنی بدل گئی ہے۔ آئ ج زرقون ، زرقون نہیں لگ رہی ۔ کیکن ہاں ایک براے آفیسر کی بیگم ضرورلگ رہی ہے۔زرتون کے اٹھنے بیٹھنے میں بیسی شان اور تمکنت ہے۔ میں نے تو بھی عور ہی ہمیں کیا۔ کیسے غوركرتي بتعصب كي عينك أتارتي توبيجي كي خوبيال نظر بھي آتنيں۔ آج اگر ذري اِس گھر كي بہوہوتي بو كم ازتم فراز کو لے کرالگ تو نہ ہوتی۔احمدامریکہ جا کربس گئے۔فراز بیوی کے غلام ہو گئے اور مریم سے تقنور سے ہی جہاں آ را بیگم کی آئیسیں بھر آئیں۔

'' تائی اماں .....مریم آپا کہاں ہیں؟''زرتون نے نرم کہتے میں ادھراُ دھرنظریں دوڑائے ہوئے سوال کیا۔ جہاں آرا بیگم کے گردوں میں نکلیف رہنے لگی تھی۔ چنددن پہلے اُن کا آپریشن بھی ہوا تھااور جنب زری کو



پیا چلا۔ نواس کوالیانگا جیسے اُس کے دل پر گھونسہ بڑا ہو۔ جب جواس نے مرتضی سے کہا تو ای نے اُس وقت اُس کوکرا چی جیجے دیا کہ نا ڈیل بیوی کو پریشان وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔

''مریم! مریم! مریم کا کیابوچستی ہو بیٹا۔ باسک لے کر، ہر قیمت پر، بٹی کے لیے خوشیاں خریدتی پھرتی رہی۔ لیکن اس کا نصیب تو نہ بدل کی۔ ایک اپنی بٹی کے دل کے شکھ اور خوشی کے لیے میں نے س کس کی خوشیاں نہیں چھینیں لیکن واہ رئی قسمت! بٹی آج پہلے ہے بھی زیادہ دکھی اور پر بیٹان ہے۔ دراصل بیٹا ہم زمین پر رہنے والے ، زمین والوں کومعاف نہیں کرتے اور آسان والے ہے ہر معانی کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ہم میہ کول جو اسے جس کوال جاتے جس کوار آسان والے نے ہم ہے وہی معاملہ کیا جو ہم زمین والوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کہاں جو کہ کی سے میں ہیں۔ ویسے بھی جب اللہ کسی کے لیے بدیجتی لکھتا ہے تو اُس کی زبان بے جا کیں گام کر دیتا ہے۔ جسے میری ہوگئی ہے' جہاں آ را بیگم نے کھلے دل ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ نظام کر دیتا ہے۔ جسے میری ہوگئی ہے' جہاں آ را بیگم نے کھلے دل ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس کی زبان ہے در چھوڑ ہے تا بیا ابن نظر آ رہے ہیں اور نہی مریم آ یا۔ وہ دراصل مجھے سات سے کے کی فلائٹ سے واپس کی مرتب ہی میں۔ بہل ختم کریں۔ جمھے نہ تو تا بیا ابن نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی مریم آ یا۔ وہ دراصل مجھے سات سے کی فلائٹ سے واپس

'' کی وڑے تا۔۔۔۔۔ تاتی امال۔آپ کی ویسے ہی طبیعت خراب ہے اور آپ اب ایسی ہا تیں کیے جارہی ہیں۔
میں ختم کریں۔ جھے نہ تو تا یا ابا نظر آرہے ہیں اور نہ ہی مریم آپا۔ وہ دراصل مجھے سات بجے کی فلائٹ سے واپس جا تا ہے۔ ابھی دونج رہے ہیں۔ سسرال بھی جاتا ہے نا۔' زرتون نے وال کلاک پرنظر ڈالتے ہوئے رسمان سے کہا۔

''ارے کیا اسلام آباد سے سارا دن کے لیے بی آئی ہو۔ رات بھی نگھبر وگی۔' جہاں آرا بیگم کے لہجے میں ممثلاً کو کی۔زری خاموش رہی کہ کتنے عرصے بعد جہاں آرا بیگم اُس کواپنی پرانی والی تائی امال گئی تھیں، جن سے کمثلاً کو کی۔زری خاموش رہی کہ سکتے عرصے بعد جہاں آرا بیگم اُس کواپنی پرانی والی تائی امال گئی تھیں، جن سے لیٹ کراس نے جتنی فرمائشیں کی تھیں۔اتنی تو اُس نے بھی اپنی مال سے بھی نہیں کی تھیں۔

'' خیر بیٹا اپنے گھر میں خوش رہو۔ ہمارے لیے بھی کافی ہے۔ تمہارے تایا اہا تو دکان پر گئے ہوئے ہیں کہ فراز تو آب کام پرآئے ہیں۔ وہ تو بس بیوی کا پرس کیڑے اس کے پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح پھر تار ہتا ہے۔ آئے بہت دنوں بعد آیا تھا تو مریم کو لے کرنفسیاتی اسپتال گیا ہے۔ آئے مریم کا چیک اپ تھا نا۔'' سیٹ انٹو سیک آیا کا چیک اپ!'زرقون کوشد یددھیکا لگا۔

" ال بینا! جب سے مریم كوطلاق موئى ہے ....."

" طلاق! مریم آیا کوطلاق۔" زرتون کو جیسے سانپ نے ڈیک مار دیا ہو۔ دہ اپنی جگہ سے اُچھل کر کھڑی ہوگئ۔اُس کی آئیکھیں چیرت اور تاسف سے بھٹ سی سین ۔۔

''بیٹائم کوئیں معلوم کیا۔'' جہاں آ را بیٹم نے کہااور پھرخود ہی بولیں۔''ارے ہاں بیٹائم کو کیسے پتا ہوگا۔ جس وفت تمہاری شادی ہوئی تھی تا اور تم اپنے میاں کے ساتھ باہر گھو منے پھرنے گئی تھیں۔ جب ہوا تھا یہ معاملہ۔''

وولکین کیوں؟''زرتون کے حلق سے بہت مصیبت سے نکلا۔

"ارے بیٹا کیا پوچھ رہی ہو کیوں۔" نفیس احمد جوابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے شکست خور دہ لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھے اور زرتون کے سر پر اپنا کیکیا تا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ زرتون نے ایک نظرابینے تا یا پر ڈالی ، اُس کے باپ اور تایا میں زیادہ فرق نہیں تھا۔

"أب التنظر صے بعد آئی ہو بیٹا، ایساناراض ہوئیں کہ بلیث کردیکھا بھی نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مرگئے۔"



لفیش اخکر کے البیج میں شکوہ تھا۔ زری تھا موٹل رہی ۔ دور د بس بیا! میں نے سارے جہاں کے صبر سمیٹے ، سب کی خوشیال جھیٹیں اور بیلی کی جھولی میں ڈال کر ، اُس کو خوش نصیب بنانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ بہت لا کچی تھے۔ پہلے اُن کوفراز کا لا کچی تھا،تو جب اُن کی بیٹی کو کی اور پیمانس گیا توانہوں نے خودہی فراز کے لیےا نکار کر دیا۔ پھر جو پچھ ہم نے مریم کودیا۔فلیٹ یو کان پیش ، زیور سب وقارنے بہلا پھسلا کراس ہے اپنے نام کروالیا۔ بدستی ویکھو، گود بھرنے سے پہلے اُجڑ گئی اوپر سے ڈاکٹر نے کہ ویا کہ اب مریم کی بھی گورہیں بھر عتی ۔میری بیٹی کی قریبانیاں بھیتیں، پچھکام نیر آئیں اور وقاریے میری مریم پر بدچلنی کا الزام لگا کرطلاق دے دی۔میری بچی بر باوہوگئی۔میری بچی پاگل ی ہوگئے۔''جہاں آرا بیکم ایک

روکھا، کھر درا، گہراسانولا رنگ ۔ ملکیجے سے کپڑے روکھے بےتر تبیب بال، ہاتھوں میں دوائیون کا شاپر۔

زرتون نے کھنکے کی آ واز پر بلیٹ کردیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ بیاس کی مریم آ باکھیں۔ '' آیا۔'' اُس کے کہیجے میں دکھ تھا اور آئیکھیں .....زرتون لیک کر مریم کے گلے سے جالگی۔ مریم کے ہاتھوں ہے دوائی کا شاپرز مین پرگر گیاا وراُس نے لڑ کھڑاتے کہے میں کہا۔

'' زری مجھے معاف کردو۔ زری اللہ کے واسطے مجھے معاف کردو۔'

۔ کیکن زری کونو جیسے کچھ سنا کی ہی ہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس مریم کے گلے لگ کرروئی جارہی تھی۔ رولی جار ہی ھی

" ہمارے ہاں کون آیا ہوا ہے۔ " فراز نے دروازے پر مریم کو اُتارتے ہوئے جب بلیک 8-۷ کے سیاتھ کھڑے ہاور دی ڈرائیورکو دیکھا تو جیران ہوکرسوچا۔اُس کا دل جاہاوہ اندرجا کردیکھے لیکن اُس کو دیر ہورہ کی ہے شانزے خیابان شہباز پر واقع ایک ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ کیج پر کئی ہوئی تھی۔ وہ فراز کو آپنی دوستوں ہے ملوانا جا ہتی تھی۔سواس نے بہت مصیبت ہے فراز کو گاڑی اور مریم کو لے جانے کی اجازت دی تھی ا در فراز کی گاڑی تیزی ہے ڈیفنس کی طرف رواں دوال تھی۔ بغیر ہیں جانے کہ اندرکون ہیشا تھا۔

" يا الله اب كياكرون؟" تميينه في أفي كنستر مين جما تكت موئ جيسا اليند آب سيسوال كيا- خالي كنسترأس كامنه جيزار باتفا-

''عرفان آٹا بھی ختم ہو گیا ہے۔'' اُسِ نے اندر عبداللہ کے سر ہانے خاموش بنیضے عرفانِ سبے کہا۔ '' احِيما ..... بيه ونت بهي آمنا تقاله خير يجه كرتا هول '' عبدالله كؤ بلژ كينسر تقا اوريمي غم رفيق احمد كو هزارغم بر داشت کرنے کے یاد جود لے ڈوبا تھا۔ کہتے ہیں اصل سے زیادہ سور بیارا ہوتا ہے۔ سب پھھھونے کے بعدوہ عبدالله کونیس کھوسکتے ہتھے، سوتھک گئے اور اب شاید قبر میں بھی ہے چین ہتھ۔

ماں باپ کتنا گھناسا رہوتے ہیں۔اُن کی موجود گی کیسی ہمت بندھاتی ہے۔اگر ماں باپ نہ ہوں تو آ دمی کیے بھری دنیا میں اکیلارہ جاتا ہے، بیکوئی عرفان سے یوچھتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اگروہ کینے پرآ یے توسات نسلُّوں تک لیتا ہے اور جونواز نے پرآئے تو بھی سات نسلوں تک نواز تا جلاجا تا ہے۔عرفانٍ کو جوڑوں کی تکلیف ہوگئی تھی۔اُس کے گھٹنے سوجے رہنے لگے تھے۔اُس کے جسم کا ایک ایک جوڑ وُ کھٹا تھا۔زندگی کہاں سے کہاں پر

Copied From Web



کے آئی تھی۔ وقت بدلتے ویر بیس گئی۔ وقت آ دی کو کیسے کملاً دیتا ہے۔ وہ اکثر تمکینہ کے چبرے کو دیکھتے ہوئے سوچتا۔

وفت نے ثمینہ کی کمر پر بے در بے دو ہتر مارے تھے۔ وفت کی جا بک نے ثمینہ کی کمر کوتوڑ دیا تھا۔ اُس کا سرخ وسفیدرنگ کملا گیا تھا۔ معمولی کپڑوں میں گھر کا جھاڑ و برتن کرتی شمینہ اُس کو بجیب سی گئی۔ کیکن ہاں شمینہ کا مزاج آج بھی وہی تھا۔ زرقون سے پہلے وہ نفریت کرتی تھی اب نفرت سے ساتھ ساتھ حسد بھی کرنے گئی تھی۔ کہن ہاں اگر کسی نے اُس کے وجود میں دراڑ ڈالی تھی تو وہ عبداللہ کی بیاری تھی۔

وه اُس کی اولا دِنقا۔اُس کی بیپلوشی کی اولا د۔روز بدروز اُس کی حالت خراب ہوتی چلی جارہی تھی۔عرفات - وہ اُس کی اولا دِنقا۔اُس کی بیپلوشی کی اولا د۔روز بدروز اُس کی حالت خراب ہوتی چلی جارہی تھی۔عرفات

ے کا منہیں ہوتا تھالیکن پہیٹ روٹی تو ما نگتا ہے نا۔

عرفان نے جیب سے مڑے تڑے ، مسلے ہوئے نوٹ احتیاط سے دکان دار کی طرف بڑھائے ہوئے پانگے کلوآئے کا تھیلا بکڑا۔

''280ء و پے کا ہے جناب' کا ندار نے پیسے گنتے ہوئے بلٹ کرجاتے ہوئے وفال سے کہا۔ ''200ء پیاور بڑھ گئے۔'' عرفان نے جیرت سے پوچھا۔ '' بیوہ عرفان تھا جو ہزار دو ہزار تو رکھ کر بھول جایا کرتا تھا۔' بیدہ عرفان تھا جو صرف لارنس پور کا کیٹر ایبنتا تھا۔ بیدہ عرفان تھا جس کے کیٹر ہے موکل جی کے ہاں سکتے تھے۔ بیدہ عرفان تھا جس کی ڈریٹ مشہور تی ہے ہاں سکتے تھے۔

أس عرفان كو20 روي بهت لگ رہے تھے۔

''یارابغریب کیادال روٹی بھی نہیں کھاسکتا۔''عرفان نے 20 کا نوٹ دکا ندار کی طرف بڑھاتے ہوئے 'عیب سے شکت کیجے میں کہاتھا۔

''ارے جناب کیابات کردہے ہیں۔اگرآپ جیسے غریب ہوگئے تو ہمارا کیا ہوگا۔' دکا ندارنے باکس میں توٹ ڈالتے ہوئے کہا تو عرفان کوالیالگا جیسے وہ اُس کا غذاق اُڑار ہا ہو،اُس پرطنز کرر ہا ہو،ہنس رہا ہو۔کیکن ۔۔۔۔۔
'' میں غریب ہوں بہت غریب بٹم کیا جا تو ، دین آور دنیا دونوں کا غریب ہوں۔ میں مال ہا ہے کا نافر مان ، میں مال باپ کو دکھ دینے والا ، ایک بدنھیب اور غریب آ دی ہوں۔ عرفان نے جیسے اپنے آپ سے کہا اور پھر کی میں مان جا ہے کہا اور پھر کی کھتی نافلوں سے گھر کی طرف چل دیا۔

''ہاں فلاہر ہے علاج تو کروار ہے ہیں۔اولا دہے ہماری، لا پروائی کیسے کرسکتے ہیں۔' گھر میں گھتے ہی۔ عرفان کے کا نول میں ثمینہ کی تیز آ واز پڑی تو اُس کے ماتھے کے بل اور دل کے زخم دونوں گہرے ہو گئے۔ ''دلیکن اِس بیاری کا علاج تو بہت مہنگا ہے۔'' وہ کوئی محلے کی خاتون تھیں جوعبداللہ کی خیریت پوچھنے آئی

" ال ، کہ تورای ہول ، کروارہ ہیں علاح۔ آپ کوہم سے زیادہ ہمارے بیجے کی فکر ہے کیا۔ اور بیر بتا ہیے گئی کہ ہوں ، کروارہ ہیں علاح۔ آپ کوہم سے زیادہ ہمارے جلی آتی ہیں۔ " ثمینہ نے برتمیزی کہ آپ کوا ہے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا جو ہر دوسرے دن چند یا پر بر فتعدر کھے چلی آتی ہیں۔ " ثمینہ نے برتمیزی کی ساری حدیں عبور کرتے ہوئے انتہائی برتمیزی سے اُن بوڑھی ہمسائی سے کہا ، جو بیچاری صرف بیسوچ کر چلی



م تی تھیں کہ بیار بچہ اور اسلی عورت ہے۔ وہ اس کا مندر بھتی رہ سیل ۔ اسلیم '' چلی کئیں برزی تی ۔''عرَفان نے بربرالی شمبینہ سے بوچھا۔'' '' ہاں بھئی چلی کئیں۔اور آپ کیا گھر کے معاملات میں ٹا لگ اڑاتے رہتے ہیں صد ہوتی ہے۔ نکتہ چینی سے جان ہی جیس جھوٹتی ، میں تو پریشان ہوگئی۔'' شمینہ مسلسل روٹی پیکاتے ہوئے برزبر ارہی تھی۔ ' میروه عورت ہے جس کی محبت میں ، میں نے شاید جہنم خرید لیا۔ نہ ماں سے دفا کی اور نہ ہی باپ سے ، ایک بہن تھی ،اُس کوبھی بھی ہیں گردا نا اور آج جب جھے پر برا وفت پڑا ہے تو بیٹورت اپنی محبول کے سارے دعو ہے بھول کرصرف طعنہ زنی کررہی ہے۔ مجھے طعنے دے رہی ہے۔ مجھ جیسے ناعاقبِت اندلیش انسان کا یہی حال ہونا عاہے۔اباٹھیک کہتے تھے۔جب پتاڈال ہے ٹوٹ جا تا ہے تو پھر بیروں تلے کچلا جا تا ہے۔اِس کی کوئی وقعت اور بہجان نہیں رہتی شمینہ تمیینہ بی رہی شمینہ کے گئی روپ میرے سامنے اس برے وقت میں تھلے '' زری! زری نه جانے کیسی ہوگی ''عرفان کواپنی بہت ساری پریشانیوں میں زرقون کا سیسے چیرہ یا دا آیا۔ ''یااللّٰدزگس تم ہینے جب میری بھالی سے دوئتی بڑھائی تو یقین کر د مجھے ایسا لگتا تھا، جیسے میراول بند ہوجائے گالیکن تم! تم نے تو نمینگی کی انتها کردی تھی۔' زرقون نے محبت سے زئس سے شکوہ کیا۔ کئی ماہ بعد مومنہ پاکستان آئی تھی۔اب وہ جیب پاکستان آئی تو زری کے گھر ہی رہتی اور زرقون بھی اُس کا

اس طرح خیال رکھتی جیسے ایک ماں اپنی لا ڈیل بنی کارکھتی ہے۔

کتنے دنوں بعد نزئس، زرتون اور مومنہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مومی کا ننھا سابیٹا زرتون کی گود میں گہری نیندسو ر ہا تھا۔ زرقون اور مومی کے چہرے پروہ اطمینان اور سکون تھا، جونصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔خانساماں گرم گرم پکوڑے تل رہا تھاا ور دوسرے ملاز مین لا کرسروکررہے تھے۔ زرقون کے لیے قدم قدم پر ملاز مین ہاتھ با ندھے کھڑے تھے۔ یہ کیسی زندگی تھی۔

وافعی زری آیا کو دہ بھی ملاجوانہوں نے سوچا تھا اور وہ بھی ملاجوانہوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مومی نے محبت ہے شاداب چېرہ ليے ہنستي مسلراتي اپني مال جيسي بردي بہن كود يكھا.

ا پتاہے زری جب میں نے مرتضی بھائی کے بارے میں سنا تو میرا دل جایا آن سے تہاری شادی ہوجائے ۔لیکن میں بس سوچ کر ہی رہ گئی اور جب میں آفاب کے ساتھ امریکہ گئی اور اُن کے گھر میں گھیری تو پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ تمہارے لیے اُن سے بہتر شوہر ہو ہی تہیں سکتا کیکن مسلمتھا ہتمہاری فیملی!'' وہ ذرا کی ذرارُ کی پھر گویا ہو گی۔'' مجھے تو انداز ہ بی نہیں تھا کہ فراز بھائی اندر سے استے کمزوراور سطی ذہنیت کے مالک ہون گے۔ خیراللہ نے تہاری جان چھڑائی۔ اگرتہاری بھانی کو پتا چل جاتا کہ مرتضی بھائی کا اسٹیٹس کیا ہے، اُن کا لیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہ خود زہر تو کھا لیتیں لیکن تہاری شادی بھی بھی نہ کرتیں۔ آئی کوتم بہت پسندھیں۔ سو انہوں نے مرتقبی بھائی کو تیار کیا۔ میں نے مرتقبی بھائی کوتمہارے بارے میں تمہاری مجبوریاں بتہاری اچھا ئیاں اورتمہارے ساتھ زیانے کی ناانصافیاں سب بتائیں اور اُن سے درخواست کی کہ نکاح سے پہلے وہ کسی کے سامنے نہ آئیں۔ایک تو وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہور ہے تھے اور دوسرے تمہارے مسلے کے لیے سے ہیں ناجو کام اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ سووہ مان گئے۔ اُن کا ماننامیرے اور آئٹی کے نز دیک ایک مجزے

WWW.PAKSOCIETY.Com

کیکن آنٹی تم کو بہت ار مائوں ، آرز ووُل اورخواہشوں کے ساتھ بیاہ کرلانا جاہتی تھیں۔ وہ اِس طرح شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ اُن کو آفاب اور حیانے سمجھایا۔ یوں یہاں سارا معاملہ سیٹ ہونے کے بعد میں نے تمہاری بھائی کو بوتل میں بند کیا اور اُس بھوت نما چڑیل کو بوتل میں بند کرنے کے لیے جھے اِس پری کو ناراض کرنا پڑا ، اگنور کرنا پڑا۔ ''زگس نے محبت سے شہادت اور در میانی انگل سے زرقون کی تھوڑی کو اونسجا کرتے ہوئے کہا۔ پڑا ، اُکور کرنا پڑا۔ ''زگس خوص طرح بوتل میں بند کرنا ہے پہطریقہ جھے تمہاری خالہ بٹونے کو مسمجھایا ، آیا سمجھ میں۔

ابتم میرے کندھے تقییقیا دُ کہ میں کتنی تمجھدار ہوں۔''زگس نے فرضی کالراونچے کیے۔ ''کوئی کندھے نہیں تقییقیار ہا بلکہ تمہارا تو گلا دیا دینا جاہیے۔ پتا ہے تمہارے روپے کو دیکھ کر ہیں کتنا روتی

بھی۔میرادل کتنا وُ کھیّا تھا۔'' زری نے محبت بھراشکوہ کیا۔

'' تو زری آبا، زگس باجی نے آپ کا دل دکھا کر مرتضلی بھائی کا دل آپ کے قدموں میں بھی تو ڈال دیا۔ نرگس باجی واقعی شایاش کی مستحق ہیں۔''مومی نے منہ بناتی نرگس کا دفاع کیا۔

''اور کیا .....تم کتنی اچھی ہومومی ۔''زگس خوش ہوئی ۔

'' وہ تو تیں ہوں ،آپ پلیز بار بارمت کہیں۔'' مومی اِترائی اور زری ہنس دی۔آج کل وہ اتنا خوش رہے۔ لگی تھی کہ بات ہے بات ہنستی مسکراتی رہتی۔ زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جار ہی تھی۔اُس کا ہر دن عیدا ور ہر رات شب برات تھی اوراب وہ پر یکیون تھی ،الٹداُس کواولا دجیسی نعمت سے نواز رہا تھا۔ مرتضی اُس کو پھولوں کی طرح سنجال کرر کھ رہا تھا۔وہ جہاں پیرز کھتی ،مرتضی اپنی تھیلی رکھ دیتا۔

'' پتائمیں بھائی کس حال میں ہیں۔اللہ کرے گھر پرسب خیریت ہو۔' بہت ساری باتوں کے درمیان

زرقون كو بھائي يادآ يا۔

وقت جب اُن کی بیوی نے ہاتھ اُٹھا کرآپ کو میوی کی حمایت میں ساتے ہے۔ کیسا ایا کو برہا دکیا اورآپ کی رخصتی کے دوت جسے اُن کی بیوی نے ہاتھ اُٹھا کرآپ کو میوی کی حمایت میں ستاتے ہے۔ کیسا ایا کو برہا دکیا اورآپ کی رخصتی کے وقت جب اُن کی بیوی نے ہاتھ اُٹھا کرآپ کو منع کیا تھا کہ اب بھی ہمارے گھر شدآ نا ، تو عرفان بھائی خاموش رہے ہے۔ بیس اُس کی بیوی ہے۔ بیس اُس کی بیوی ہے۔ بیس اُس کی اور ہے۔ بیس اُس کی بیوی ہوگیا۔ اللہ نے بہت وُ کھا ورتکلیفوں کے بعد آپ کواشتے سکھ و بیا ہیں۔ بیس آس کر اُس اور سے سے دیے اور اِن خوشیوں کوانچوائے کریں اور سے۔

''ارے ۔۔۔۔۔رے۔۔۔۔ایک بیچے کی مال بیننے کے بعد مومی تم تو ہم سب کی امال بن گئی ہو۔ ہا تیں!''زگس نے جبرت سے آئکھیں بھاڑیں تو مومی کے ساتھ یہا تھے ناری بھی بنس دی۔ ۔۔۔ جبرت سے آئکھیں بھاڑیں تو مومی کے ساتھ یہا تھے اور کی بھی بنس دی۔۔

'' ' کیکن زری میں چندون پہلے ای کے گھر گئی تھی ای بتار ہی تھیں کہ ....'

☆.....☆

'' ناظر من آج ہم بے سہارا اور ایسی مجبور عور توں کے درمیان ہیں جن کو اُن کے ہی پیارے بہاں چھوڑ گئے۔جن کوکوئی ملئے ہیں آتا۔ بیاب مجبور، پریشان اور بیار عور تیں حسرت سے درود یواروں کو تکتے ہوئے زندگی کی سائسیں پوری کررہی ہیں۔

'' اچھا کیا نام ہے اِن کا۔' میک اپ زوہ چہرہ لیے چہرہ پرمصنوی مسکراہٹ سجائے اُس ٹی وی اینکر نے

(دورشيرن 215)

ہڈیوں کا ڈھانچہ بی اس فانچ زوہ عورت کی طرف اِشارہ کرتے ہوئے ، جس کے منہ سے ملکسل رال بہدری تھی اور بہتی ہوئی رال کی وجہ ہے اُس سے سر کے نینچے رکھا میلا کچیلا تکیہ بھیگ رہاتھا۔ اُس کے جسم برجگہ جگہ زخم پڑگئے تھے اور زخموں پرمسلسل ہٹانے کے باوجود کھیاں جھنبھٹا رہی تھیں۔

کیونکہ وہ جانی تھی کہ اِس طرح پروگرام کی ریٹنگ بڑھے کی۔صرف ریٹنگ۔
''دیکھیں جی ہاجی اِس کو اِس کی بیٹی چھوڑ کر گئی ہے اور جب سے گئی ہے ملیٹ کر بی نہیں آئی۔اور ہا جی ہم بھی کی ہے ملیٹ کر بی نہیں آئی۔اور ہاتی ہم بھی کی ہے ملیٹ کر بی بی تو ہم جاتی ہے۔
کیا کریں۔ اِس عورت کا جتنا خیال رکھو، بیدا تناہی بیمار ہوجاتی ہے۔ بول نہیں سکتی ،اکثر گندگ میں لتھڑ جاتی ہے۔
بیا تو سکتی نہیں۔ جب بد بوا تھتی ہے تو بتا جاتا ہے تو ہم صاف بھی کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے سازے جسم پر زخم پر ایک ہیں اور ذبی اِس کا بستر صاف ہوتا ہے روز رات کو نہ جانے کہاں سے سرخ چیونٹیوں سکے پچھے
میں اور وہ اِس بیچاری کو ساری ساری رات کا منتے ہیں۔ بہت اذبیت میں ہے بیٹورت۔ اللہ

اِس کی مشکل آسان کرے۔ ''یااللہ!'' وہ عورت بتائے جارہی تھی کیکن آ رام دہ کا وُرچ میں بیٹھی، اے بی کی پنج کولنگ کے باوجود ڈرڈنون سینے میں نہارہی تھی۔اُس کا دل کا نب رہا تھا۔اور اُس کے ہاتھوں میں اتن بھی جان نہیں رہی تھی کہ وہ رہیموٹ مرز نہر

أثفا كرنى وى بند كرد \_\_\_

ديكھو مجھے كہ جو ديدہ عبرت نگاہ ہول ميں

اینکرنے تاسف ہے مصرعہ پڑھاتو خالہ ہونے چونک کراسکرین کی طرف دیکھا۔اپنے جھانگا بلنگ سے اُٹھ کردہ ٹی دی اسکرین کے قریب آئیں اور پھرائن کے منہ سے حقارت سے نکلا۔ ''رقیہ!''اورانہوں نے پھرٹی وی ہند کردیا۔

\$....\$

" " الله اله اله اله المارے نصیب میں بیلکھا تھا۔ شمینہ نے ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن والے سیمنٹ کی حصت والے گھر کود کیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔

''تم گھر کود کیھ کردگھی نہ ہوتمبینہ عبداللہ کا آپریشن ضروری تھا۔اللہ عبداللہ کوزندگی دے دے، ہمارے لیے بہی کافی ہے۔''شکتہ لیجے والا وہ عرفان تو نہیں تھا۔لیکن وہ عرفان ہی تھا۔زندگی بھرغلط فیصلوں اور بدرِعا و لیے کے نیزے پر رہنے والاعرفان۔

وہ عرفان جس کے باس معاف کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ عرفان جواگراپنے گنا ہوں پرشرمندہ بھی ہوتو کوئی نہیں تھا جس کے آگے وہ ہاتھ جوڑتا۔ اُس کا معاملہ اللہ سے نہیں تھا۔اللہ تواپنے بندوں کو ہر حال میں معاف کر دیتا ہے لیکن اُس کی بھی ایک شرط ہے کہ بندوں کا معاملہ بندوں سے نمٹا کر آؤ۔

عرفان نے خاموش سے بچن کوصاف کرتی ثمینہ کو دیکھا۔ واقعی اولا د، بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ ثمینہ جیسی فولا دی عورت کوتو ژدیا۔ ثمینہ تو سرتا پیربدل گئے۔ وہ باتیں، وہ غصہ ہوا ہو گیا۔لیکن ....اب کیا ہوسکتا تھا۔



الله نے شروراُس کی زندگی میں خوشیان ہوگی۔اُس نے زندگی بھر صبر کیا اور دعا کیں بھی ہیں تھیں تو الله نے شروراُس کی زندگی میں خوشیان ہی آئسی ہوں گی۔ زری بھی سوچتی ہوگی کہ کیسا بھائی ہے ایک بار بھی بلٹ کر نہیں دیکھا۔ لیکن مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زری آج بھی ہر بات بھلا کر میرے لیے میری مدد کے لیے کھڑی ہوجائے گی لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں بالکل نہیں چاہتا اب زری ہمارے لیے کھڑی ہوجائے گی لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں بالکل نہیں چاہتا اب زری ہمارے لیے کسی آز ماکش سے گزرے۔

اُس کامیاں ایک عورت کا ڈسا ہوامر دہاورا ہے مرد بہت جلد بے اعتبار ہوجاتے ہیں۔ زری لا کھ بچھے برا سمجھے، بچھے اِس کی پروانہیں، کین زری کی زندگی میں کوئی زہر نہ گھلے بچھے اِس بات کی پرواہے۔ عرفان ایک بھائی تھا۔ لا کھ وہ بیوی اور ساس کے بہکاوے میں آگیا تھالیکن تھا تو وہ محبت سے گندھی نہمیدہ اور رشتوں کا مان رکھنے والے رفیق احمد کی اولا د، اور خون کار شتہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ بات وہ ٹابت کر رہا تھا۔ ''دنبس اللہ میاں میں نے اپنا گھر، وہ گھر جو میری ماں کا تھا۔ وہ گھر جو میری بہن نے مجھے دے دیا تھا۔ وہ میں نے اپنے نہیجے کے علاج کے لیے ہے دیا ہے۔ تو اُس کو زندگی اور صحت دے دے دے۔'' کھلے آسان سلے محن

یں سے ایپے سپے سے علاق سے سے جا دیا ہے۔ تو اس توریدی اور مت دھے دے میں بچھے بینگ پر ببیٹھا آسان پرنظریں جمائے عرفان اپنے آپ سے باتنیں کررہاتھا۔

''ارے بس یار!Husband کیا بس پالتو جائور ہے۔ می نے بہت سوچ سمجھ کرمیری شادی اُس سے کروائی ہے۔ میں اور کی سے سوچ سمجھ کی شادی اُس سے کروائی ہے۔ میری میں کہ وہ لا کچی لوگ ہیں۔ اُن لوگوں نے لا کچی اور میری شکل دیکھ کر میری میں کے قدموں میں لوشتہ ہوئے میرادشتہ ہا نگا۔

" و کیاتم لوگوں نے اُن کو بہت تیجھ دیا ہے۔ "سامنے بیٹھی تراشیدہ بالوں والی انتہائی ماڈرن سی کڑ کی نے

نخوت ہے ناک چڑھاتے ہوئے پوچھا۔

سر سر اللہ دوست ل گیا تھا اور مرتضیٰ چند لمحوں کے لیے برابر والی میز پر چلا گیا تھا اورا کیلی بیٹھی زرتون کی توجہ اِن دونوں لڑکیوں کی طرف مرکوز ہوگئی ہیں۔

وجہ ان دووں ریوں کی سب کھیمیرے نام ہے۔تم تو جانتی ہو کہ جب ایارش والے کیس میں نوڈاکٹر کی معمولی میں اوڈاکٹر کی معمولی میں لا پروائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے بانچھ کردیا۔می نے اس کیے میرے کیے اِن کوگوں کو پچنا اور میرا

Husband تو پہلے ہی دن ہے میری دولت سے متاثر ہو گیا تھا تو میں بھی ہٹری ڈالے رکھتی ہوں۔ سب سے بردی بات میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں ۔اور جومیر اHusband ہے ، اُس

سب سے برقی بات بین اپن مرسی کا دیدی کر ارزوں ہوں۔ اور بو بیر اس اس کے بیال کے اور بو بیر اس کے بیال کے بیال اور وہ بھی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ سوزندگی سہولت سے ساتھ لے کر نہیں جاتی اور وہ بھی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ سوزندگی سہولت سے سو سرزی ہے۔ میرے گلے میں شوہرنام کا ڈھول ڈلا ہوا ہے اور وہ بیوتو ف مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے۔ سو

حوشینه Copied From Web فروشینه و Copied From Web

زندکGive And Take کے درمیان ڈول رای ہے۔ اول ‹‹توبهس قدر بعزنی کی بات ہے۔ شوہرتو مجازی خدا ہوتا ہے اور بیلز کی ایا اللہ اِس کا شوہر کنٹا بے غیرت آ دمی ہے۔کاش میری موجودگی میں آ جائے تو میں بھی دنیا کے اس بے غیرت اور بیے شرم شو ہر کور کیے سکوں۔وہ الڑکیاں ہنس رہی تھیں اور اُن کے قہقہوں کے درمیان خاموش وور بیٹھی زرقون سوچ رہی تھی۔

"ارے فراز!" زِری کے منہ ہے ہے ساختہ لکلا۔ فراز اُن کی میز پر کب آ کر بیٹھا زرقون کواندازہ بھی تہیں ہوسکا۔''ارے بیفراز کی بیوی ہے۔'زری نے اپنے آپ سے کہا۔اُس کولگا جیسے ساتوں آسان اُس کے اوپر دھڑ دھڑ کرتے کرتے چلے جارہے ہوں۔وہ دونوں لڑ کیاں ایک دوسرے کوآ نکھ مارتے ہوئے ہنس رہی تھیں اور زرقون اُن کی ہسی کے بیک گراؤنٹر میں کھوئی ہوئی ایک ٹک فراز کود مکھر ہی گھی۔

أس فراز کو،جس کوأس نے بے حداور ہے انتہا جا ہا تھا۔ اُس فراز کو جس کواُس نے اپنے دل کے سب سے او پنجے استفان پر بیٹھارکھا تھا۔ اُس فراز کوجس کی وہ دل سے عزت کرتی تھی۔ اُس فراز کوجس کواُس نے تہجَدول بین رورو کرالندے ما نگا تھالیکن وہ اُس کوہیں ملا۔

'' کیوں؟'' آج اُس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اِسرارکھل گئے تھے۔ آنکھوں پرگراپر دہ ایک جھٹکے سے اُبڑا گیا تھا ادراُس کیجے جب وہ اِسرار کی بھول بھلیوں سے باہرنکل رہی تھی ،فراز کی نظرزر تون کی طرف اُٹھائی اور جواُٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔

'' زری تم کس قدر حسین ہوگئ ہو۔'' مرتضیٰ سور ہاتھاا ورزری جو حب عاوت کتاب پڑھ رہی تھی نے گھیرا کر برأبر لنيث مرتضى كوديكها\_

''آپ!آپ نے بچھے فون کیوں کیا؟'' زرقون نے دبی ہوئی آواز میں فراز سے کہا۔ '' کیوں زری میں تم کواپ فون بھی نہیں کرسکتا۔'' فراز کے لیجے میں شکوہ تھا۔زری نے ایک نظر مرتضعیٰ کو ویکھااور پھراُس کواپنے پہیٹ میں پرورش پاتے بیجے کی ایک بے قراری کسمسا ہرٹ مجسوں ہوئی تو اُس کا لہجہ خود ، سند میں ساتھ بخو دمضبوط ہو گیا۔

مبوط، و بیا۔ ' دنہیں فراز آپ کو جھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میزا آپ سے کو کی تعلق نہیں ہے۔' زرقون نے کہااور فون

میرے وہم وگمان سے زیادہ حسین اور نازک ۔ مجھ سے غلطی ہوئی زری جومیں نے تم سے شادی نہیں کی لیکن زری ہم مل تو سکتے ہیں نایہ اور اس طرح تو آج کل ہوہی رہاہے۔ تم مجھے سے ملوگی نا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہوئے سے بھی بھی میری بات نہیں ٹالی تو آج بھی تہیں ٹالوگ۔' فراز کے لیجے میں یقین تھا۔ " آپ اِس حد تک گرجائیں کے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔مسٹر فراز آپ ایک شریف عورت سے بات کررے ہیں۔اورشریف عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتیں۔اُن کو دھو کہ نہیں دیتیں۔ میں۔

روشيزه Copied From Web (218



#### اونٹ کا گوشت

اس کوشت کی تا تیرگرم وختک ہے۔ عرب دنیا میں اونٹ کا گوشت عام ہے۔ اسے ذائے کرنے کا سنت طریقہ اسے کہ اسے کھڑا کرے ذائے کیا جائے تا کہ اس کے جسم کا تمام خون بہہ جائے۔ اگر اس کوٹٹا کر ذرئے کیا جائے تو اس کے بدن سے کمل طور پرخون خارج نہیں ہوگا، بھر بیخون مخمدا ورمتعفن ہوکرا مراض کا باعث بنتا ہے۔ اس سے تپ دق ہمل محقور بھون خارج نہیں ہوگا، بھر بیخون مخمدا ورمتعفن ہوکرا مراض کا باعث بنتا ہے۔ اس سے تپ دق ہمل محکور کر وہ اور نظام ہضم کی خواتی پیدا ہوتی ہے۔ جب کہ 'آ تا ہے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم'' کے مطابق اس کا گوشت جگر سمیت و نگر امراض میں مفید ہے۔ اس طرح اونٹنی کا دودھ تا خیر کے لحاظ ہے کرم و خشک ممکنین، ہلکا، زود ہضم ، بحوک لگانے کے ساتھ بدن میں چستی پیدا کرتا ہے۔ کھائی، دمہ، تکی اور بواہیر کے امراض میں مفید ہے۔ جدید خقیق کے مطابق بھا ٹائٹس، شوگر میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ یہ گوشت خالص تریا قامراض میں مفید ہے۔ جدید خقیق کے مطابق بھا تا ہیں۔ نہ گوشت و شفا بخش ہے۔ ہوگئی ہند میدہ خوراک اور کمل غذائیت و شفا بخش ہے۔



سوچتی تھی کہ آپ جھے کیوں نہیں ملے۔ میرے اندریا میری محبت کے اندرکیا کی تھی لیکن آئ آپ کی بیری کی باتیں سُن کرآپ کی اوقات کا اندازہ ہوگیا۔ شوہراور پالتو جانورکا فرق مجھ میں آگیا۔ میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے بھی نہ کی کے ساتھ کہ اکیا اور نہ برا جا ہا اور نہ کسی کے لیے برا سوچا۔ تو میر اللہ میرے ساتھ کیے برا کرتا۔ میرے لیے اللہ آپ جیسیا چھوٹی فرہنیت رکھنے والا اور کم ظرف انسان کیسے فتخب کرتا۔ واقعی اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں ہے۔ وہ بمیں اکثر وہ تو نہیں ویتا جوہم ما نگلتے ہیں کیکن وہ ضرور دیتا ہے جس کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہمارے تن میں اجھا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی احسان مندہوں کہ اُس نے جھے آیک غیرت منداور شریف مروعطا کیا۔ ایک ایسام وجس کے میں اللہ کی احسان مندہوں کہ اُس نے جھے آیک غیرت منداور شریف مروعطا کیا۔ ایک ایسام وجس کے ساتھ چلتے ہوئے جھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسا مروجس کا ذکر میں فخریہ کرتی ہوں۔ سہیلیوں کے درمیان میڈھر کی آئی بات مکسل کی اور درمیان میڈھر کی تیزی سے اپنی بات مکسل کی اور درمیان میڈھر کی تیزی سے اپنی بات مکسل کی اور میں نہ کرتے ہی فون کا یا درآ ف کر دیا۔

کنین پھرایک سلسله نقا جوشروع ہوگیا۔فرازاُس کوبار بارفون کرتا، وہ ہار ہارکاٹ دین حتیٰ کہاُس نے اپنی ہم ہی بدل ڈالی لیکن فراز نے اُس کا نیانمبر بھی حاصل کرلیا تھا۔ ذری اکثر سوچتی بیدوہ فراز تونہیں ہے جس سے اُس نے محبت کی تھی۔ بیتو کوئی تھر ڈکلاس بلیک میلر تھا جو ہر کال پر کہتا تھا۔

ے حبت میں ہے۔ بیوروں سرد میں مبیت میں میاں کو بھی بتا سکتا ہوں۔تم سوچوا گراُس کوتمہارے میرے '' زری مجھ سے بلو۔ در نہ سوچو میں تمہارے میاں کو بھی بتا سکتا ہوں۔تم سوچوا گراُس کوتمہارے میرے ساتھ دھوان دارعشق کاعلم ہوجائے تو تمہاری زندگی ،زندگی تو ندرہے گی۔''

Copied From Web (210)

المن الراسجدوں کے باوجود آب ہے میری شادی کیوں ہیں۔ یہ بات تو میرے تصور میں بھی ہیں تھی آبات کے میری سمجھ بیل آبا ہزار سجدوں کے باوجود آب ہے میری شادی کیوں ہیں ہوئی کیونکہ آپ جیسا مردمیرے لائق ہی ہیں تھا۔ آج میرادل جاہ رہاہے کہ سجدہ شکرادا کروں اور میں کروں گی بھی۔ 'زرتون نے چبا چبا کر کہا۔ وہ فراز سے تنگ آگئ تھی۔ اُس کی کمر میں شدید درد کی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔

'' زری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے، کس کا فون تھا؟ آپ اِس قدر پریشان کیوں ہور ہی ہیں۔'' مرتضی نے اُس کے زرو پڑتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بے حدملائمت سے اپنی جان سے زیادہ عزیز

یوی سے *پوچھ*ا

" 'یااللّٰد بیدونت بھی آنا تھا۔ بس استے ہے دن کاسکون تھا میری زندگی میں۔ 'زرتون کا دل رویا۔ خیر جو ہونا ہے وہ تو ہوکرر ہے گا۔ اگر تقذیر میں ہی لکھا ہے اگر اللّٰد کو یہی منظور ہے تو پھر ۔۔۔۔۔ روز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرنا بہتر ہے۔ زرتون نے اپنے آپ کو سمجھایا اور پھرایک نظر سوال سنے کھڑے اُس شخص کو دیکھا جس کے بغیرائس کے لیے سائس لینا بھی محال تھا۔ جس کی رفا فت میں اُس نے محبت کا اصل روپ دیکھا تھا اور جس کی محبت نے اُس کو ۔۔۔۔۔

زرقون کو پھراہیے جسم میں مرتضٰی کی محبت کسمساتی ہوئی محسوں ہوئی تو اُس نے بےساختہ ایسے بیٹ پر ہاتھ ہے۔ کھور ا

" ہائے .....تیری زندگی!" اُس کا دل رویا۔

"الدليے زرى إلى مرتضى نے دوبارہ محبت بھرے لہج میں كہا۔

زرقون نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پرزبان پھیری اور پھر بہت ہمت کر کے اُس سے کہا۔ ''مرتضی! میراایک کزن تھافراز .....''

☆.....☆.....☆

''آپ کے شوہر کہاں ہیں اِس دفت ''ڈاکٹر نے تابندہ سنبل سے بؤچھا۔ ڈاکٹر تابندہ کوئی دن سے شدید بخارتھااور ہرطرح کی ٹریٹنٹ کے باوجوداُس کا ٹمپر پیجرکم ٹبیس ہور ہاتھا۔وہ م

پر یکننٹ تھی۔اوراس وقت وہ اسپتال میں ایک اُنڈین ڈاکٹر سے علاج کردار ہی تھی۔ڈاکٹر کتا ایک انٹھی گا ٹنا کالوجسٹ تھی لیکن آج پہلی ہارائس نے جمال کے بارے میں پوچھاتھا۔

''احر جمال۔'' ڈاکٹر تابندہ سنبل کے ہونٹ کیکیائے۔

''تہارابہت شکریتابندہ کتم اورتہارے فراڈزی وجہ سے میں امریکہ جیسے ملک میں آبسااور آج جبکہ مجھے یہاں کی شہریت بھی لگ ہے و میرے خیال سے اب مجھے تہاری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اورویسے بھی تم اِس قدر جالاک اور مکارعورت ہو کہ تم پر بھروسہ نہیں کیا جاسکا۔ مان سے لے کر دنیا کے ہررشتے کوئم نے آپ مفاد کے لیے دھوکہ دیا۔ تو بھر میرے اندرکون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اکثر راتوں کومیری آئی کھی جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا جو کہ تم ضرور دوگی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ تہاداشکر یہ کہ تم نے مجھے ریز یڈ بنیس کروائی۔ تم دعوکی کرتی ہو کہت کرتی ہو، ہوسکتا ہے کرتی بھی ہوئین آئی ایم سوری امیں نے تم کوصرف استعال کیا اور استعال کیا ہوائشو چیپر میں کہ تک اپنے نے تم سے بھی بھی محبت نہیں کی۔ میں نے تم کوصرف استعال کیا اور استعال کیا ہوائشو چیپر میں کہ تک اپنے نے تم سے بھی بھی محبت نہیں کی۔ میں نے تم کوصرف استعال کیا اور استعال کیا ہوائشو چیپر میں کہ تک اپنے

وشده المعالم

Copied From Web

ساتھ رکھوں ۔ سوتم کو بھینگ کر تیں جار ہا ہون ۔ تمہاراشکر میہ کہتم نے اگاؤنٹ اور کھر میرے نام کردیا تھا۔ عورت محبت میں اندھی ہوجاتی ہے یہ میں نے سُنا تھا اورتم جیسی عورت ہم جیسی شاطر ، حالاک اور مکارعورت جھی ..... اندھی ہوجانی ہے یہ جربہمیری زندگی کا پہلا تجربہ تفا۔ میں واپسِ جار ہاہوں۔میرے کھروالوں نے ایک معصوم اورشریف لڑی کے ساتھ میری شادی طے کردی ہے۔ گو کہ زندگی میں ، میں ساری بہت ساری عورتوں کے باس کمیا ہوں ۔ سیکن اُس کے باوجودتم مجھے یا درہوگی ۔ سی خوشی میں ندر ہنا ہتم بھی جھے اجھے گفظوں میں یا دہیں ر ہو کی۔تم جیسی عورت جس نے ایک مکان بنانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر اُجاڑ ویے ، اُس کے

ساتھ میں ایک خیبت تلے رہنے کا سوج بھی نہیں سکتا گڈیا ہے ، ہمیشہ کے لیے۔ آ '' میرے شوہر مرگئے ہیں۔'' ڈاکٹر تابندہ نے ماضی میں ڈویتے ہوئے شکستہ کہتے میں کہا۔'' آپ مجھے بتاہیے ڈاکٹر لٹارپورٹس کیا ہیں؟'' تابندہ کے لہجے میں لاکھ چھیانے کے باوجود آنسوؤں کی تھی کہرونا اب مقدر جو تھہرا تھا۔ جس کے لیے بہت بچھ کیا تھا حتی کہ اللہ کے غضب اور بدلے کو بھی بھلا بیٹھی تھی۔ اُس نے اُس کو س بے در دی ہے تو ڑا تھا۔ واقعی اللہ کی لاتھی ہے آ واز ہوتی ہے لیکن جس کی تمریر برٹرتی ہے۔ اُس کی تمرکونو ٹوکر

من تابندہ احر مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے شدیدہ کے ہور ہاہے کہ آپ کی رپورٹس کے مطابق آپ اور آپ کا ہونے والا بچہدونوں ہی ایڈز کے مریض ہیں۔''

ڈاکٹر کے لفظ تھے یابارود سے بھرے کنٹینرز، جنہوں نے تابندہ کے وجود کے پر نچے اڑا دیے تھے۔اُس کو لگ ربا تھا جیسے وہ کچھٹن ہی نہیں رہی ہو۔اُس کواپناوجو دلرز تاسامحسوں ہوااور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔

و ویکھیے ہم نے بہت کوشش کی لیکن میڈیکل سائنس ایک جگہ پرا کر جیسے تھبری جاتی ہے۔ واکٹر نے مسلمتے سہتے ایک نظر خاموش سوال ہے بے چین میاں ہوی کو دیکھا۔ آیک کھے کے لیے اُس کوان وونوں پر بیثان حال لوگوں پر بے تعاشاتر س آیا جنہوں نے اپنی زندگی اور ضرورت کی ہرچیزائے بچے کو بچانے کے لیے داؤ پر میں مرحقات

''آپ دونوں ہی ہمیشہ نظر آتے ہیں۔آپ کے اور گھروالے۔' نہ جانے کیوں ڈاکٹرنے بات بلٹی۔ ''جی ڈاکٹر صاحبہ میری دوبہنیں ہیں لیکن اتفاق ہے آج کل دونوں ہی ملک سے باہر ہوتی ہیں۔ایک تو دی ً میں رہتی ہے اور دوسری چند ماہ ہے لندن گئی ہوئی ہے۔'عرفان نے ڈاکٹر کو بتایا اور نجانے کیوں مومی اور زری کا ذكر كرتے ہوئے أس كو عجيب سي طمانيت كا احساس ہوا۔ بير شيخ بھی عجيب ہوتے ہيں ، لا كھ إن سے دامن جھڑا ؤ ، اِن کوتو ژ دو ، اِن کو دھتکارولیکن ہمیشہ ضرورت کے وقت ، اسکیلے بین میں ، بیہ بہت یا دا تے ہیں ۔رشتے یا د آئے ہیں رہنتے بہت زُلاتے ہیں۔اور اِس وقت عرفان کواسنے مال باپ،اپی بہن بہت یاد آ رہے تھے کس قدر تنباتقاوه ليكن تنباتو وه خود بهوا تقانا

تمینہ نے خاموش نظروں سے عرفان کی طرف دیکھا تو اُس کے دل میں بھی عجیب سااحساس بیدا ہوا۔ کا ٹن زرتون ہوتی ۔لگتا ہے پھو بو کا صبراور زرتون کی بدد عا مجھے لگ گئی ہے۔ زندگی سے خوشی ،اطمینان اور سکون کیسے ختم ہو گئے۔ میں نے کس قدر زیاد تیاں کی ہیں سب کے ساتھ۔اوراُن سب کا ظرف.....

Copied From Web فروستاره المراجعة المر



إن كا ظرف كتنا بلند تقاله بميشة ميزي بربراكي كونظرا نداز كياله واتغيّ بنده لا تُصابين خياليس حيك كين جنب الله كا فيصله آتا ہے تو دوده كا دوده اور يالى كا يالى موجا تا ہے۔

'' یا الله میں کتنی گناه گار ہوں اور میرے گناہ ، میرالا کچ ،میراحسد، میرے نیچے کے آ گے آ رہاہے۔ یا اللہ!''

تمبینہ کے لب خاموش میتھ کیکن آنسو بہت تیزی سے اُس کا چ<sub>ار</sub>ہ بھگور ہے <u>ہتھ</u>۔

ڈ اکٹر نے تاسف اور دکھ ہے خاموش کھڑے بدحال پریٹان میاں بیوی کور یکھا۔اور پھراُس نے بات آ کے بڑھانی گوکہ میاُس کا پر وقیشن تھا۔ وہ تقریباروز ہی اِس نیجویشن سے گزرتا تھاکیکن معصوم سے عبداللہ سے جو روز بروزموت کی طرف برد هر ہاتھا، اُس کوایک غیب سی انسیت سی ہوگئی تھی اور آج جب اُس نتھے ہے ہے نے معصومیت نے اُس سے بدح جھا۔

'' ڈاکٹر انکل میں کب تھیک ہوں گا۔' تو ڈاکٹر انتش کا دل جاہاوہ کے بہت جلد لیکن وہ پچھ نہ کہہ سکا اور خاموق سے م خاموثی سے کمرے سے ہاہرآ گیا اوراب یہ پریشان ماں باپ سسٹیکن اُس کو بتانا تو تھا ہی نا۔ ''دیکھیے ہم نے ہرطرح کی کوشش کرلی۔آئی ایم سوری ،ہم مجبور ہیں۔''

" تو دُا کٹر صاحب ..... "میبندر کیا۔ '' کوئی تورستہ ہوگا۔کوئی توراہ ہوگی۔میرے نیچ کے لیے، پھے تو بتا کیں۔''عرفان خاموش تھااور شمینہ بلک

'' آپ عبدالله کو بیرون ملک لے جائیں۔شاید جدید شیکنالوجی اس کوزندگی دے دے۔' ڈاکٹر انتش نے

"کیا آپ میہ کہدرہے ہیں کہ جدید سائنس، جدید شیکنالوجی میرے بیچے کو بیچالے گی اور اوپر بیٹھا الله-' تنمینہ نے اُس اللہ کا حوالہ دیا جس کی اُس نے ہمیشہ نا فرمانی کی، جس کے قانون اور اصولوں سے ہمیشہ بغاوت کی کیکن وہ کیا کرتی کے مصیبت میں ہرمسلمان کواللہ ہی یاد آتا ہے۔

''الله مير \_ يح كوزندگي د \_ يے گا۔''زندگي بھر يسيے كوالله مانے والي تميينه الله كي بات كرر ہي تھي \_ ' جی ، بیشک اللہ ہی موت ور ندگی کا ما لک ہے لیکن دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے۔اللہ زبین پر اُمرّ کرنہیں آتا، وسلے پیدا کرتا ہے اور علاج بھی اک وسیلہ ہے۔انسانی کوشش ہے۔' ڈاکٹر نے ایک تڑیتی ہوئی ماں کو

تو ڈاکٹرصاحب۔''عرفان بمکلایا۔

''میری تو بہی رائے ہے کہ آپ اِس بچے کو بیرون ملک لے جائیں اور دعا کریں۔ شاید کوئی راونکل آ ہے ، ورنہ ……''ڈاکٹر اہمش کہتے کہتے زُک گئے ۔ ثمینہ اور عرفان اُن کا جملہ ممل سننا بھی نہیں جا ہتے ہتے ۔ اُس چھوٹے سے گھر میں، جس کی سیمنٹ کی جا دروں والی حصت میں موجود کئی سوراخ گھر والوں کی ہے ہی پر ایسردہ تھے۔ بستر پر لیٹا، مڈیوں کا ڈھانچہ بنا عبداللہ، وہ بچہ جس نے زندگی ابھی شروع بھی نہیں کی تھی۔ وہ زندگی کی بازی کسی بھی وفت ، کسی بھی لیحہ ہارسکتا تھا۔

عرفان نے اپن جگہ سے اُٹھ کر بیچ کے برابر بیٹھ کرا پنے لاؤ لے بیٹے کے ماضحے پرا ہے ہاتھ کی جارا نگلیاں

Copied From Web

WWW.PAKSOCIETY.COM

''عبداللہ''اُس کے عبداللہ کا ماتھا کہ ی طرح جل رہا تھا۔اُس کو عبداللہ کے مانتھے کی ٹیش سے اپنی انگلیاں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔اُس نے بے بسی ہے آئٹھیں بند کیے نقابت سے کیکیاتے بیٹے کو دیکھا اور پھر آسان کی طرف اور آنسواُس کی بلکوں کی باڑھاتوڑتے ہوئے تیزی ہے اُس کے رخساروں پر پھیلنے لگے۔

''یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی، یا اللہ میں تو اِس قابل بھی نہیں ہول کہ تیرے آئے ہاتھ پھیلاسکوں، تجھ سے پچھ مانگ سکوں لیکن میرے مالک! میں کیا کروں۔ میرا کون ہے تیرے سوا! میں پدنھیب ہاں اللہ میاں! زرتون کو بدنھ بب کہنے والی، دراصل میں خود بدنھیب بھی۔ آج جب احساس ہوا تو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے ہمیشہ برائی کی۔ برائی چاہی، تو ظالموں کی گرفت کر لیتا ہے۔ آج جھے میت ایک ایک کرے سب ہیں۔ میں نے مصنف کا شکار ہیں۔ لیکن میرے مالک میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ میں تھے ہے رحم نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی۔ میرے گھر کے لیے اور میرے نے کے لیے غیب گی تو کس سے مانگوں گی۔ میرے گھر کے لیے اور میرے نے کے لیے غیب سے مدد تھے۔ میرے مالک! میں دنیا وار، میں گناہ گار، آج تیرے در کو کھنکھٹانا اُس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تو میں مانگوں گی۔ میرے گا۔

میراایمان ہے جب تو مجھے معاف کروے گاتو ساری دنیا کا ول میری طرف سے زم ہوجائے گا۔
میں نے بھو پوفہ بدہ کو بہت ستایا۔ یا اللہ اُن کی قبر کو جنت کا باغ بنادے، اُن کواور پھونیا جان کو کروٹ کروٹ برت نصیب ہو۔ میں نے اُن کا بیٹا جیتے جی چھینا اور میرا بیٹا مرکز جدا ہور ہا ہے۔ میرے روٹ ہے سے ایک مال کے والے کیسی نکلیف دینے میں اُن کی میں نکلیف دینے میں اُن کی میرے اُس کی عزت اُجھالے میں ، نکلیف دینے میں اُن کی میرے مالک! میں عزت اُجھالے میں ، کوئی کسر میں چھوڑی۔ آج کیسے ذکیل ہورای ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ ہیں میرے مالک! میں جانتی ہوں میرے مالک! میں دیکھی جانتی ہوں میرے مالک! میں دیکھی جانتی ہوں میرے مالک ایک ویک میں دیکھی جانتی ہوں میرے مالک ایک دیکھی جانتی ہوں میں میرے کی تکلیف نہیں دیکھی جانتی ہوں میرے مالک ایپ دیکھی دیکھ

إس معصوم كولحه بالمحة موت كي طرف برهتا موامين نبين و مكيسكتي -

زرقون! الله میان میں نے اپنی دانست میں زری کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں ساری زندگی اُس کی حسد کی آگے۔ میں ساری زندگی اُس کی حسد کی آگے۔ میں جلی اور اُس نے میز رویوں پر صبر کیا۔ یا الله! کیا جھے زری کا صبر لے ڈوبا۔ یا الله جھے معاف کردے۔ میں نے لوگون کے لیے آئی دنیا تو بتاہ کی ای تھی آ خرت بھی برباد کر ڈالی۔ الله جھے معاف کردے۔ یا الله رقم کردے۔ میں اینے گنا ہوں پر شرمندہ ہوں۔ صدق ول سے توبہ کرتی ہوں۔ یا الله میرے گنا ہوں معاف کردیے کے قابل نہیں کیکن تیری رحمت میرے گنا ہوں سے زیادہ ہے۔ جھے معاف کردے۔ یا الله! گھر گیا ، کاروبار تباہ ہوا۔ ایک وقت کھانے کو ہے اور دوسرے وقت فاقہ ہے۔ چھوٹی موٹی موٹی موڈی بیاریاں جان کو چھٹ

بال ۔۔۔ بال قرضے میں جکڑ گیا ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر گالیاں دے کر جاتے ہیں۔کوئی دوروپے کا بھروئر نہیں کرتا۔زیور بک گیا،صورت بشکل خاک میں مل گئی۔

میرے مالک! اب نہیں سہا جاتا۔ میں اپنے بچے کے علاج کے لیے لاکھوں روپید کہاں سے لاؤں۔ میں اپنے بچے کو مرتا ہوانہیں دیکھ سکتی۔ میری مدد کر میرے مالک، میری توبہ قبول کر۔ میری غیب سے مدد کر میرے آقا، میرے بچے کو بچالے۔کوئی وسیلہ بنادے۔ کسی کو بھیج دے، میرے بچے کو بچالے۔ ثمینہ جائے نماز پر

Copied From Web 🕻



سجدے میں گری روروکر ہرخطا معافت کرنے والے مالک سے رخم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تڑی رہی تھی۔ اور پلنگ پر بیٹھاعرفان بھی سسک رہا تھا۔ مال باپ کیا ہوتے ہیں۔اولا دے لیے اللہ اُن کے دل میں کتنی محبت اور بیار ڈالٹا ہے۔اُس کو آئے احساس ہوا تھا جب اُس نے سب کچھ کھود یا تھا۔ اُس کوروٹے کے لیے کند بھا جا ہے۔ تھا۔اُس کوزری کے کندھے کی شدت سے ضرورت تھی ،اورزری .....

☆.....☆

"بیٹا!میرابچربہت تکلیف میں ہے۔اُس کوتمہاری مدد کی ضرورت ہے۔"

زرقون جواسپتال کے بستر پراپنے شیرخوار بیچے کو سینے سے لگائے آئیکھیں بند کیے جی تھی ۔ فہمیدہ بیگم کی مخصوص خوشبواورلمس کومحسوس کررہی تھی۔ آئی اُس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ لندن بیچے کی بیدائش کے سلسلے بیس آئی مخصوص خوشبواورلمس کومحسوس کررہی تھی۔ آئی اُس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ لندن بیچے کی بیدائش کے سلسلے بیس آئی ہوگی تھی میں جاروں طرف دیکھی رہی ۔ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اُس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اُس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن اُس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی اُس کے آئی یاس موجود ہے لیکن کون؟

''بیٹا اگر اولا دونیا میں پریشان ہوں و تعلیف میں ہو، بے چین ہوتو ماں باپ کوقبر میں بھی چین نہیں آتا۔ جھے عرفان کی تعلیفوں پر تعلیف ہوتی ہے۔ میرا دل اُس کے لیے بہت دکھی ہے۔' نفیس احمہ نے چشر اُٹارکر حسب عادت اپنے بیڈی سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور آتکھوں کے کنارے اُٹکا دہ آنسو یو نچھا جواُن کا بھرم توڑنے کے لیے یوری کوشش کرر ہاتھا۔

فور کی سے ساتھ ای کے ساتھ میں نا کہ عرفان بھائی اور شمینہ بھائی نے آپ کے ساتھ ای کے ساتھ میر ہے اور موٹی کے ساتھ میں ہوگئی ہے ہوں کے ساتھ میں ہوگئی ہوگئی کے ساتھ کیا ہے کہ موٹی کے ساتھ کیا ہے کہ ابا ایسے ایسا ایسے الزام انہوں نے میر ہے کردار پر لگائے ہیں۔ وہ سلوک کیا ہے کہ آپ بھی جب زم بستر پر لینتی ہوں تو اُن دنوں کی چھن سونے نہیں ویتی۔ سارے خاندان میں ہماری عرف اُنے جھال کرد کے دی۔ سارے خاندان میں ہماری عرف اُنے جھال کرد کے دی۔ 'زری نے پہلی دفعہ باپ کی بات سے اختلاف کیا۔

'' بیٹا وہ تو اُس کی بیوی اور ساس نے کیا ہے نا۔ دیکھ لواس کی ساس کن حالوں بیں بڑی ہے۔ بس بیٹا اللہ کافی ہے مظلوموں کی دا درسی کے لیے۔''نفیس احمد نے غصہ صبط کرتی ، پہلو بدنتی ، اپنی لاڈ کی کودیکھا۔

ر ''ابا آپ کہا کرئے تھے جس سے تُو ٹاراض ، اُس سے بیل ناراض اور جس سے بیل ناراض اُس سے میرا اللہ ناراض ، اور آپ بید بھی کیا کرتے تھے۔ جس سے تُو راضی اُس سے بیل راضی اور جس سے بیل راضی ، اُس سے میرااللہ راضی ۔ میں اُن لوگوں سے سخت ناراض ہوں اور آپ راضی ہوگئے۔'' زرتون نے شفیق باپ سے شکو وکرا۔

'' بیٹا اولا دے لیے اللہ نے ماں باپ کا دل بہت ہی عجیب مٹی سے بنایا ہے۔ جو ہمیشہ نرم رہتی ہے ، گیلی رہتی ہے ، نیل رہتی ہے ، نیل اور تنہاری اماں عرفان کی طرف سے بہت پر بیٹان ہیں۔ عبداللہ بہت بہارہ وقا ہے ۔ بیٹا اصل سے عبداللہ گئی ہوئی ہے۔ بیٹا ہجھ سے اور تنہاری اماں سے عبداللہ گئی تن عبداللہ گئی تن میں ویکھی جاتی ۔ جب عرفان بچوں کے ساتھ بھو کا سوتا ہے تو تنہاری اماں پوری رات روتی ہیں۔ ہم دونوں نے اُس کو معاف کیا ، ہر محض کو معاف کیا جس نے ہمیں تکلیف دی۔ بیٹا اپنے بچوں کی تکلیف ماں باپ کو قریب بھی جین کے بیٹے ہوئے اور لئے ہو لئے آواز بھراگئی اور پھر بھوٹ بھوٹ کر دود ہے۔ قریب بھی جین کیوٹ کر دود ہے۔

دوشيزه (202)

Copied From Web

'' اِبا ۔۔۔۔ای آ'' زرتون جی مارگرائھ بیٹی۔اس کا سانس پھول رہا تھا اور اُس کے آس پاس اُس کے مال باب کی مخصبوص خوشبومہک رہی تھی۔

'''کیا ہوا میری جان!'' مرتفعٰی نے کیکیاتی زرتون کو ہانہوں میں سیلٹے ہوئے یو چھا۔'' کیا ڈرگئیں؟'' مرتفعٰی ''سیسیہ نے اُس کے بنے چبرے پرسے بال سینتے ہوئے ملائمت سے پوچھا۔ '' مرتضى ميں پاکستان جا ناجا ہتی ہوں۔' 'زری کالہجبہ شحکم تھا۔

> " آب كر يجكے بكواس " مرتضى نے ٹيليفون كوگھورتے ہوئے غراتے لہجے میں كہا۔ '' 'سین مسٹر XYZ۔'' مرتضی نے اپنے آ پ کو پُرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ مع فراز! ؛ درمري طرف لهجه ول جلاتا ساتفا۔

'' آوٹے ،اوکے مسٹر فراز! یہ جتنی بھی آپ نے گھٹیا یا تیں گی ہیں تا۔اس سے بھی زیادہ مجھ کو پتا ہیں۔شادی سے پہلے بھی معلوم تھااور میری بیوی نے خود تجھے بتایا ہے۔مسٹر فراز ایک بات یا در کھے گا کہ زرقون نہاب المیلی سے اور شانی کمر ور۔ اور جس بات کوآ ہے محبت کررہے ہیں، وہ محبت کہاں تھی؟ کیا آ ہے محبت کے معنی سے واقف ہیں۔ محبت تقع ونقصان ہے عاری ہوتی ہے۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے وہ آپ جیسے خود غرض،مفاد پرست اور سطحی ذہن رکھنے والے نہ جائے ہیں اور نہ ہی سمجھ کیلے ہیں۔بات صرف اتنی ہے کہ آپ جیسے معمولی لڑکے کوکوئی لفٹ نہیں کروا تا تھا تو آپ زری کے ارد گردگندی مھی کی طرح منڈلا تے رہتے ہے اور جب آپ کو، آپ کی و ہنیت کے مطابق ،تھوڑا نیا بہتر آپش نظر آیا تو آپ ایک پالتو کتے کی طرح وم ہلاتے ہوئے اُس طرف چل دیے۔ایرے ہاں یادا یا۔ مجھے میری بیوی نے بتایا تھا کہ آپ کی بیٹم صاحبہ نا صرف میر کہ آ ہے کوا یک ملازم اور بالتو جانور جھتی ہیں بلکہاُ سی طرح آ پ کور تھتی بھی ہیں۔آ پ صرف وم وہلاتے پھریں۔ یمی آیے جیسے لوگوں کا انتجام ہونا جا ہے۔اور یا در کھیے زری ایک شریف کڑی ہے،شریف خاندان کی بیتی اورا یک بہت شریف خاندان کی بہو ہے۔اُس کی شادی ایک مرد سے ہوئی ہے، جواپی بیوی کا خیال بھی رکھ سکتا ہے اور اُس کی حفاظت بھی کرنیکتا ہے اُور جواُس ہے، اُس کے کردار ہے اُس کی یا گیڑ گی اور معصومیت ہے بہت محبت

آ تندہ اگر آپ نے اپنی گندی زبان ہے زری کا نام لیا، یا اُس کونون کیا یا کسی شنم کی بلیک میکنگ کی تویاد رکھیے آپ کی بیوی تو آپ کو پالتو کہتی ہی ہے میں آپ کوروڈ پر جانور کی طرح ماروں گا۔ 'مرتضی نے غراتے ہوئے اپنی ہات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔

''' بنی میری جان! بس کوئی وضاحت نہیں \_میچور عمر کی محبت اور کم عمری کی وابستگی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کا مربقی نے اپنے مضبوط ماز دوک کے حصار میں ڈری مہمی ،زری کوسمٹنے ہوئے محبت سے کہااورزری نے مطبئان ہوکراس کے سینے میں سرچھیالیا۔

السي نے کيا خوب کہا ہے۔ بيوتوف عورت اسيے شوہر کوغلام بناتی ہے اور پھرساري زندگی ايک غلام مرد کی بیوی بن کرگزاردیتی ہے۔ اورغلقمندعورت اپیے شوہرکو با دشاہ بناتی ہے اور پھرساری زندگی ایک با دشاہ کی ملکہ ک طرح گزارتی ہے۔اور اِس کمیےزری کواسیے سریرایک اُن دیکھا تاج جگمگا تا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔

(موشيره Copied From Web



### WWW.PAKSOCIETY.COM

الیں ذات ،ایسی ہے عزتی .....فراز کا پوراوجود نیسنے میں بھیگ گیا۔اُس نے ایک بار پھرفون کو دیکھا،جس کے برقی تاروں کے دوسری طرف وہ مردتھا، جوزرتون ہے واقعی محبت کرتا تھا۔ کہ بربہ نے دوسری شرف میں سے دربر میں معرب کے نبود کے ایک سے دائیں۔

پھراُس نے خاموثی سے فون رکھ دیا کہ محبت میں لا پچھیں ہوتی اور جولوگ محبت میں خود غرض ہوجاتے ہیں ادر لا کچ کرتے ہیںاُن کا بھی انجام ہوتا ہے۔

'' وُھو بِی کاعتانہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔''اس کے نمیر نے قبقیہ لگاتے ہوئے کہااوراُس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ کا نوں پرر کھ لیے۔اور سارے کمرے میں صرف یہی ایک جملہ کو نجنے لگا۔

دهوني كالمتانه كهر كانه كهاث كاء دهوني كاكتاء دهوني كاكتاء دهوني كا

☆.....☆.....☆

ایئر پورٹ بربہت گہا گہی تھی۔ ہرطرف ایک چہل پہل تھی۔ ذری نے بے قراری سے باہرا کے سیام والے کودیکھا۔ ایکی ایکی ایک کودیکھا۔ ایکی ایکی سنگا پورسے فلائٹ آئی تھی۔ اُس نے ہاتھ میں پکڑی فائل کواسے سینے بائے لگایا تو رہا ہے ا کیوں اُس کوایک مجیب سااطمینان اورسکون محسوس ہوا۔ اُس کے ساتھ آج مسزروجی جنید، جبنید صاحب، حیا، مرتضی ہموی اورزگس تھیں۔

''میراعبداللہ!''اُس نے آگے بڑھ کرع فان کی گود میں مسکراتے عبداللہ کو کود میں سہیٹ لیا۔ شمینہ اور عرفان پر سکون چبرول کے ساتھ کھڑے ہے۔ ماں باپ کی بے قراری ویکھتے ہوئے زرقون نے اپنے وسائل استعال کرتے ہوئے عبداللہ کوعلاج کے لیے سنگا پور بھیجا تھاا در آج وہ سرخروہوگئ تھی۔اللہ کے فضل وکرم سے عبداللہ صحت یاب ہوگیا تھا۔

زرتون کے اردگردائس کے اسپے تھے، اُس کے چاہنے دالے تھے اور وہ خود سے فان نے اپنے اِردگرد دیکھا۔کیسااکیلاتھا۔اُس کا دل بھرآیا۔لیکن اِس تنہائی میں کس کاقصورتھا، وہ جانتا تھا۔

''بھائی آپ نے گھر نے دیا۔ وہ میری امی کا گھر تھا۔ وہ میرااورمومی کامیکہ تھا۔ میں نے رخصتی کے وقت ایک مکان کے کاغذات نہیں بلکہ آپ کواپنامیکہ تھایا تھا۔ میں نے وہ گھر دوبارہ خریدلیا ہے۔ آپ میرامیکہ بجھے لوٹادیں۔''زرتون نے ساکت کھڑے بھائی کے سینے سے لگ کرکہا۔

''زری تم مجھے معاف کردو۔ میں نداح جا بیٹا بن سکا اور نہ بی اح جا بھائی، اور تم نے جو بچھ میرے لیے کیا اور میرے بچے کے لیے کیا۔اگر میں اپنی جان بھی قربان کردوں تو اُس کی قیمت ادائییں کرسکتا۔'' ع ذاری نے سن سے کی نام شرب سن یہ نہ نہ تو میں میں اور اور ان کے قیمت ادائیں کرسکتا۔''

عرفان نے سینے سے لئی خاموثی سے آنسو بہائی زرقون اور باز وسے لیٹی مومی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلو کیر لیج میں کہا۔

'' میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارامیکہ تم کولوٹا دوں گا۔اُس مان اوراحترام کے ساتھ جوایک بیٹی کی خواہش ہوتی ہے۔''عرفان کے لیجے میں سچائی تھی۔روی جنید نے اپنے آنسوخشک کیے اور حیانے محبت سے عبداللہ کو مکلے لگالیا۔

" به جمیں معاف کردوزری - میں نے تمہارے ساتھ ،تمہارے مال باپ کے ساتھ بہت براسلوک کیالیکن آج احساس ہوا ، اہاتم کو بچے گو ہرنایاب کہتے تھے۔اُن کواپئی تربیت ، اپنے خون پر بھیج فخرتھا۔ میں تم کو بدنصیب

Copied From Web



المبتی تھی۔ ہم کہاں سے بدنھیب تھیں۔ ہم سب تہارے نھیب کی روٹیاں کھار ہے تھے اور تہارا امیکہ ہمہارا ملکہ ہمہارا منتظر ہے۔ زری اللہ کے واسطے مجھے معاف کردو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کروگی ، ہم پریٹا نیوں کی دلدل میں دھنتے چلے جا کیں گے۔ وُ کھ اور تکلیف کی بیڑیاں ہمارے پیروں سے لیٹی رہیں گا۔ میں تہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زری بچھتو بولو۔ ' شمینہ نے روتے ہوئے خاموش کھڑی زری کے آگے ہاتھ جوڑے ۔ ''معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان دکھوں اور یا دوں کو وُن کرتا ہے۔ یا دوں کے تا بوت میں خون گے آسووں میں ڈو بی کیلیں شونکی ہے۔ میرے لیے زندگی کی وہ تلخیاں بھلانا مشکل ہی نہیں نامکن ہیں۔ میری ای میرے اہا میرا بھائی میرا گھر ، میرا خاندان ، میری انا ، میری عزت ، میری خوشیاں ، میری ذندگی ، سس سیری ویولوں گی کیکن اللہ معاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔'

۔ '' بس تم ہر بات بھول جاؤ \_ بس بہلی والی زری بن جاؤ \_ میری بہن \_'' عرفان نے محبت ہے اُس کا ہاتھ

اسيخ دونوں ماتھوں كى گرفت ميں ليا۔

ت ایک سردنگاہ اُس بھائی پرڈالی جس ہے وہ بہت محبت کرتی تھی ، جواُس کی امی کا لاڈلا تھا ، جس کا سکے ایک سے ایک سے رویتا اُس کے ایا کوژلا دیتا تھا۔

المستمروق المستمروق المستمرة المستمرة المستمرة المستمرة المستمروق المستمروق المستمروق المستمروق المستمروق المستمرة المس

روتی نے آ ہت سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جا ہتی تھیں ، زری خود فیصلہ کرے۔ اُن کی بہو بہت مجھداراور نیک فطرت تھی۔وہ جانتی تھیں۔لیکن اُس پر کیا کیا ہی تھی۔ اِس کا انداز واُن کوائرج ہور ہاتھا۔

" معاف کردیے سے زیادہ بھول جانا مشکل ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے بدل دیا ہے۔ لیکن بھول جانا بہت مشکل ہے۔ پہلے جیسی ہوجانا آئی ہے تھی دیا دہ مشکل ہے۔ میں کمپیوٹرنیس ہول جس کا آپ سونے آف کردیں اور جب دل چاہے سونے آن کردیں۔ میں ایک جیسی جائی افسان ہول، گوشت پوست سے تی ، احساسات، محبت اور جذبات سے گندھی، میرے دل کو تھوڑ اوقت چاہے۔ مال باپ بہت قیمی ہوتے جیں۔ بھائی کی امی بہت آنکلیف میں ہیں۔ آپ اُن کو دالیس لے آھے گا۔ "کہتے ہوئے زری کھڑی ہوگی۔ اُس نے روحی کا ہاتھ پکڑا۔ اُس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کو دالیس کے آپ کھڑی گار کے کمرے کی کھڑی تھی۔ اُس کو دالیس کو دالیس کے آپ کھڑی میں کھٹی تھی۔ اُس کو دالیس کو دالیس کے دل نے فیمیدہ بیگم کو اُن کا گھر ملنے پر ایسالگا کھڑی میں کھڑے۔ اُس کے ساتھ ساتھ ساتھ سب با ہرنکل گئے۔

''تم بہت عظیم ہوزری! خدا پر بھروسہ کرنے والوں کواللہ اتنا ہی سرخر دکرتا ہے۔ میں انشاء اللہ تہارا دل اور بھروسہ ایک دن ضرور جیت لوں گی۔ اللہ تو بہ کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ میں تہارے احسانوں میں جکڑی ایک حقیر اور معمولی عورت، اپنے اللہ سے وعدہ کرتی ہوں۔'' دروازے پر کھڑی گئی سے باہر تکلتی لینڈ کروزر پر نظریں جمائے تمیینہ نے جیسے اپنے آپ سے عہد کیا۔ اندر سے عبداللہ اور عرفان کی بٹسی کی آ واز آ رہی تھی۔ نظریں جمائے تمیینہ مردمیں دروازے پر کھڑی تمینہ کود یکھا اور مرتضی کے کندھے پر سرد کھ کرآ تکھیں موندلیس۔

☆....(ختمشد).....☆



Copied From Web

## سیچھ باتنیں آئینہ عکس اور سمندر کے اختنام پر

محتر مهمنزه سهام صاحبه، جناب کاشی چو بان اور قابلِ قدر قارئین مان معلکی ا

الحمداللد آئینہ عکس اور سمندر کی آخری قسط آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیمبرا پہلا ناول ہے۔ اِس کونکھوانے کا سہراا دارہ دوشیزہ اور خاص کرئٹر م کاشی چوہان کو جاتا ہے۔ جب کاشی نے مجھے سے ناول لکھنے کو کہا تو میں نے کہا بھائی میں نہیں لکھ سکتی۔انہوں نے کہا،آپی مجھے یقین ہے کہ آپ لکھسکتی ہیں ادر آپ آہیں۔کاشی کے بے حداصرار اور محبت نے مجھ سے ناول لکھوالیا۔کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، یقیناً اِس ناول میں بھی بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہوں گی۔ کٹیلن تکمزور بوں اور خامیوں کے باوجود اِس ناول کومیس نے بے حد دل ہمحنت اور توجہ ہے لکھا ہے۔ بیناول آپ کوکیسانگا، میں آپ کی رائے کی منتظرر ہوں گی۔ لوگ اکثر کہتے تھے ناول میں تکلیف دہ ذکر بہت ہے تو میں آپ ہے کہتی ہوں ، زندگی خوشی اور دُ کھ کا امتزاج ہے۔ جب لوگ تقذیر کے فیصلے اینے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اُن کی زندگی کس طرح مسنح ہوجاتی ہے۔ بیزاول اُن لوگوں کی عکاسی کرنے کے ساتھ ، اُن کی زندگی کی بھی تر جمانی کرتا ہے۔ جن کا صبر .....اورالله پر بھروسہاُن کی زند گیوں کو پھولوں کی رہگزر بنادیتا ہے۔ میں آت ہے سب کا ایک بار پھرشکر ہے اوا کرتی ہوں کہ اِن 23 ماہ میں آ پے میز رہے۔آئندہ بھی آیے کے ساتھ اور محبت کی ضرورت رہے گی۔ آپ کی این

d Erom Mob





اب تک اے بھی کیمی امیدی ہندھ جاتی تھی کہاب نا نانے ہتھیا رڈالے کہ ڈالرلیکن ۔ جہنچ کی گفتنگوین کروہ ہالکل ماہوی ہو چکی تھی۔اب اس سے جی میں المیبی کیس کھو لنے اور تصویر دیجھنے کی تمنا کے سواا در پھینہ رہا تھا لیکن جھی البیجی کی جانبی شاتی اور ....

#### ذ خیره ادب ہے ایک یا دگارا بتخاب، جؤلا زوال ہے

کے تا لے عرصے سے شریطتے متھے لیکن تنجیوں کے 

بول تو گھر میں کی ایسے تالے ستے جن کی



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PANTSHAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

الروائي منه بندر حالي بهي تقي جو بردي بردي عا يول ايس سکتی حبولتی بنجتی یونهی چکی آ رای سیسی ۔سوائے سلمی کے کوئی مجمی نہ جانتا تھا کہ یہ جیمونی می جابی پہلے مِن آ كَي تُوكِيعِ آ كَي ؟

خودسكمي كوايك عربصے تك علم نيه وسكا كه منظور كي آ مدِ پرسارے گھڑ کی فضا کیسے تبدیل ہوگئی؟ وہی نصیر 'بھائی تھے کہ ایسے اسارٹ' ایسے خوب صورت' ایسے بیارے لکتے تھے اور وہی تصیر بھائی تھے کہ ہارش میں بھیکتے ہوئے بازاری کتے کی طرح ان کی ساری شخصیت کان نیبی پھرنے لکی تھی اور تو اور سلمی کو تو بول محسوس موتا تھا كەسارى د بواريس اور كمي موكني ہیں مرے کھی چیل گئے ہیں اور منڈریں نیچے کو لنك آئي بيں۔

منظوری آ مدے سیلے سلمی اس دومنزلدمکان کی شنرادی تھی۔وہ کمینگر و نے لاڈ لے بیچے کی طرح تھی جے گھر کے تمام افراد حسب تو یک این اپنی پوٹ میں جِميائة مجرت شے۔ای ابا کی تو خیر وہ لا ڈ کی می ہی ليكن اينے چيازاد كى آئكھ كايتارا بنا آسان كام نه تھا۔تقبیر بھانی تو ایسے بقاد واقع ہوئے تنے کہ صاف ستقری پلیث میں انگل مجیمر کر کہیں ہے مٹی نکال لاتے تھے۔ حیرانی کی بات ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ وه نصير بحالي كو بھي عزيز ہو تي تھي اب نہ تو انہيں ملے چیکٹ بیروں پراعتراض رہا تھااور نداد کی ایری کی جولی سینے یر۔ اتی بری من کے بعد منظور صاحب جب ای گھر ہیں آئے تو سلمی کومحسوس ہوا کہ ساری کا سُنات تھوم رہی ہے اور تھومتے تھومتے صابن کے سلیلے کی طرح بھوٹ جائے گی۔

منظور صاحب اس گھر میں کیوں آ ہے اس کی کئی وجوہات تھیں۔ایک تو وہ نصیر بھائی کے دوست منے دوسرے بوے شہروں میں آسانی سے رہائش کوچکہ نہ ملتی تھی۔ ان کے علاوہ منظور صاحب امی

نے انداز ولکا یا تھا کہ وہ ایک المرٹ اس کے تا تاہتے۔ سلملي كواس رشية يرنو كوئى اعتزانس نهتمانيكن مشکل مختی کیم<sup>ن</sup>ظورصا حب اتن کم عمری میں ب<sup>الکا</sup>ن نا ناؤں کی سی حرکتیں کرتے ہتھے۔ان کی آیہ: ہے یملے ملمٰی کا خیال تھا کہ اس کھریٹن سوائے اس کے مسى اور كوخود يسند ۽ وينے كاحق تين پينجيا۔اس كَ رائے امل ہے اس کی خوا اش تھیم کیاتن جب منظور صاحب وارد ہوئے تو سلمی کو بتا جا! کہ اس کی جھوتی ہے جھیل میں کہیں ہے۔ سمندر کا مینڈک آ ٹیکا ہے۔ ہر بات پرطنز بیسکرا ہٹ ہرکھہ ہا تھے پر

بھلا یہ بھی تھی کسی نے سنا تھا کہ سکھی نے نیلاسوٹ بہنا ہوا ور گھرکے سارے اوگ ماشٹا ءاللہ ماشاء الله نه كرية بيمرين اس روز تو اور جي قیامت آخمیٰ۔ شلے سوٹ کے ساتھ اس نے سیاد چوڑیاں بھی بہن رکھی تھیں گیان اتنا چھنکانے کے باوجود منظور نے اس کی طرف ویکھا ہی نہ تقایہ جب کھانے کے بعد وہ ہاتھ دسونے کی لیے سلقی برجھکی ہوئی تھی تو منظور باس کھڑا ماتھوں پر صابن فل رہا تھا۔ سلمی نے کیلی انگلی ہے تیس کی بانهها دراوير كردي اورجيمن حيفن كرتى سياه جوژياں أيك دوسر \_ بي سيح ساتھ كلائي براتر آئي تھيں ليكن نا نا نتوری ڈالے صابن کی جھاگ کا محولا بنا تا رہا' جيسي كولا بنانا ابيها بي ضروري ہواس ليے توسلمي ہاتھ دھوتے ہی اینے کرے میں جلی گئی تھی۔اسے احساس ہونے لگا تھاکہ اس کھر کا ماحول تيسربدل گياہے۔

ماحل کے تبدیل ہونے سے وہ اس قدر پریشان ندهی وه تو صرف به جامتی همی که سی طرح ایک بار ناتا مجمی تصیر بھائی بن جائے اور ای طرح



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ہوتا۔

اس شام بادل جھائے ہوئے سے نصیراورمنظور
سنیماد کیمنے جاچکے سے آج سلی نے فیصلہ کرلیا تھا
کہ وہ نصیر سے شرور ملے گی اور اس کی سلی کردے گی

ہوا فیصلہ کر چکنے کے باوجود اس کی ساری توجہ اس
المیے کیس کی طرف تھی جس میں کسی گوری اور موئی
المیے کیس کی طرف تھی جس میں کسی گوری اور موئی
المی کی تصویر تھی۔ جب اندھیرا خاصا ہوگیا اور
چیزوں کے ہیولے دھندلا گئے تو وہ اوپر والی منزل
جیزوں کے ہیولے دھندلا گئے تو وہ اوپر والی منزل
میں گئی۔اس نے منظور کے سربانے کے کہا کہا گئی
میر پڑسکھارمیز کی درازوں میں غرض کہ ہرجگہ البیکی
میز پڑسکھارمیز کی درازوں میں غرض کہ ہرجگہ البیکی
اس جھوں ہوا کہ جیسے سارا دن غوطے بارٹی رہی ہو
اسے میوس ہوا کہ جیسے سارا دن غوطے بارٹی رہی ہو
اورایک بھی سیپ ہاتھ نہ آئی اوراب کوئی البیلی مورج
آسے ہی سیپ ہاتھ نہ آئی اوراب کوئی البیلی مورج
آسے ہی آب اس کے قدموں میں سیپوں کا ڈھیرلگا

ایسی جائی گئی ہوئی ہی۔

تاکیاں رکیسی نے المبیتی کیس کھولا اندر کی البھی ہوئی

ٹاکیاں رکیسی رہ مال رسائے خطاورالٹی سیدھی
چزیں آپس میں گڈیڈ پڑی تھیں۔ سلمی کواس البیتی
کیس کی چیزوں کو سنوار نے کا کس قدر ارمان تھا اس نہ پوری ہونے والی تمنا کو یاد کرتے اس کی
آئیسیں بھیگ کی گئیں۔ اس نے البیتی کے نیچے
آئیسیں بھیگ کی گئیں۔ اس نے البیتی کے نیچے
بیائے ہوئے اخبار کو دھندلی نظروں سے دیکھے کر
اٹھایا تو ایک تصویر اس کے ہاتھوں میں آگئی۔ شام
کے اندھیرے میں اسے بیار کی اور بھی پراسرار اور
خور صورت نظر آئی۔

سنٹی ہے۔ الیمی کیس کے تالے میں ایک منہ بندگلی

ابھی وہ اچھی طرح سے تصویر دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ سپرھیوں پر قدموں کا شور اٹھا۔اس نے جلدی سے تصویرا خبار نے رکھی' گڈنڈٹا ئیاں اور رومال اندر المحقوث موٹ کے روٹھوں کو منا تارہے۔ اس نے ہر الممکن جنن کر دیکھا لیکن نانا اپنی رنگین ٹائیاں اور المریکن بٹن شرٹ پہنے متواتر شوری چڑھائے اپنے تمام کام پر جاتا رہا۔ آخر جب سلمی کے نیلے پہلے تمام سوٹ اپنی رنگین کھو چکے اور جھیل کی چھی سمندری مینڈک کے سامنے ہار مان گئی تو ایک دن سلمی کواس مینڈک کے سامنے ہار مان گئی تو ایک دن سلمی کواس کی ای منزل کی صفائی کرنے بھیجا۔ کی ای منزل کی صفائی کرنے بھیجا۔ نصیر بھائی کے کمرے سے آوازی آرہی تھیں۔ نانا اور وہ بڑے بجھے ہوئے انداز میں کھڑی کو کرکر رہے اور وہ بڑے بچھے ہوئے انداز میں کھڑی ہوگئی۔ نصیر بھائی کہ برے بھے۔

" المحب ہے کہ وہ تم ہے اس قدر مختلف ہے!" کھر نانا بولائے" ہاں سبھی کہتے ہیں اس کا رنگ بالکل صاف ہے اور میں تمہارے سامنے ہوں ویسے وہ ذرامونی ہے۔"

و کاش متم مجھے اس کی کوئی فوٹو وکھا سکتے۔'' میر نے کہا۔

"میری البیجی کیس میں ہے شام کودکھا ڈلگا۔"
ایس نصیر بھائی نے لمبی سانس کی اور بڑے
افسوس سے بولے۔ "میں تو جیران ہوں تم زندہ
کسے ہو؟"

نانانے بڑی دریتک اس بات کا جواب نہ دیا بھر جیسے اپنے آپ سے بولا۔ ''جب پانی سر سے گزاد جائے ہوائی اس سے گزاد جائے ہوائی کو اس بات کی تطعی امید نہ ہی سارا دن وہ بستر پر برٹی روئی روئی رہی۔ اب تک اسے بھی بھی امید ہو بھی اس بندھ جاتی تھی کہ اب نانا نے ہتھیار ڈالے کہ ڈالے لیکن صبح کی گفتگوس کر وہ بالکل مالیس ہو بھی تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں المیبی کیس کی میں موجود کی جائی نہ ملتی اور بھی منظور کمرے میں موجود

Copied From Web

نْ كَرْبِينِ لَكُنْ مِنْ اوْرُوهِ أَسْتَمْ مِنْ بِولا مِنْ أَنْ مِنْ عِلاَيْ أَلَ يوچيمتي بن ميهال پتائبين كيا كيا كھو گياہے۔ سمندری مینڈک کو بوں باتنیں کرتا و مکھے کرسلمی کا ول دھک دھک کرنے لگا۔

''اور ہال نصیرتو پتائبیں کب آئے گا'اے میرا سلام اور مبارک یا د دیجیے گا۔ بیرتصوریہ ہے اس کے سیجھے میں نے تمام تفصیلات لکھ دی ہیں تصیر سے تا كيد شيجيگا كەضروراس كاپتالگوائے-''

ملمٰی نے بڑھ کرتضوم یہ ہاتھ میں لے کی اوراس کا چېره جسم سوال بن گيا۔

منظور نے کمی سانس کی اور آہستہ سے بولا۔'' ایک بیہ دکھ ہی کیا تم تھا کہ اپنی اکلوٹی بہن کؤ فسادات میں کہیں تھو آیا اب نیلاسوٹ اور کالی چوژیاں بھی جھوڑ ناپڑیں۔

سلمی کے لبول کے کنارے کا عینے کئے اور وہ بیا مشکل ہولی۔''آپ کی جہن کی تصوریہ ہے؟''

منظور نے کند جھے جھنگے اور آ ہتہ ہے اعتراف كيا- "جى-" بيرجيسے اسے آب سے كہنے لگا-" ياتى مرسے گزر جائے تو انسان زندہ رہنے پرمجبور ہوجا تا

البیے کی واقعات ہرانسان کی زندگی میں ہوتے ہیں ان سفی تھی موج دار وار داتوں کا گھاؤ آ ہے ہی آب مندل ہوجاتا ہے کین میدکون جانیا ہے کہ جاندی کے حیکتے چھلے میں ایک الی منہ بند جا بی بھی ہے جے گھماتے گھماتے سلمی بھی بہت دور جانگلتی ہے اوراس کا چھوٹا سا بچہاس کی تھوڑی بیٹر کر یو چھتا

''کیابات ہے ای؟'' اور وہ جانی کو تھی میں جھینچ کر کہتی ہے۔'' پچھے تھی نہیں ..... پچھ کھی تو نہیں ..... میرے لال!'' ☆☆.....☆☆

تقویے اور المین کا ڈ حکنا بند کر دیالیکن المینی کی جاتی اس کی بھیکی بھیکی ہیں ہیں ہیں رہ گئی جب منظورا ورتصبر ا ندر آ گئے۔وہ جلدی ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور تھی تھیج کر بولی۔''جی' آپ نے امی کی جابیاں تو تہیں

منظور نے کمرے کی بتی چنگ سے جلائی اور بولا۔''جَيَّا مِي کي جا بياں؟''

''شام ہے بیس ل رہی ہیں۔ ای مہتی تھیں کے مسیح وه إدهر بي آ كي تفيل - "

و' و مکھ کیجیے شایہ یہیں کہیں ہوں۔'

سیکن وہ جا بیاں ڈھونڈنے کے بجائے متھی میں سیپ کاموتی چھیائے نیچار آئی۔

\* سلمیٰ کوبھی بھی بیہ خیال نہ آیا تھا کہ عین اُسی دن منظوران کا گھر جپھوڑ کر جلا جائے گا۔ جب وہ اسپنے تکرے میں بیٹھی تھی تو منظور بغیر دستک دیے اندر آ تھیا'اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ تصير بھائی کی طرح ہانسپ ر ہاتھا۔

''بہت بہت مبارک ہو سکٹی!'' وہ بولا۔ ''افسول' میں رات کی تقریب پر یہاں نہ ہوں گا

"آپ جا رہے ہیں؟" مملی نے حیران ہوکر

''اس کیے بھٹی کہ ہم تمہارے نا ناتھبرے اور نا نا الیی تقریبوں پر آبدیدہ ہوجایا کرتے ہیں اور سکمیٰ تم نے میری الیجی کی جاتی تو نہیں دیکھی کہیں؟''

ال کے جی میں آیا کہ تیکیے تلے سے خابی نکال کر اس کے سامنے بھینگ دے کیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔''نہیں'میں نے تو دیکھی نہیں' کھوگئی کیا؟'' منظور کی تمام تیوریاں جیسے آئکھوں میں آنسو

دوشیزه میگزین الله رقب كا ينات ووشيره كاستال يع ليح بي آروار إل و بيه يولي نا بات الولى و د الولى و رو و نفيياني ألجينين اوراك كاحل 10605 WWW.PAKSOCIETY.COM

#### /WW.PAKSOCIETY.COM



#### إسماءإعوان

ہوں کہ خدا آ پ کو کا میا لی عطاِ فرمائے۔( پاکستان کی ىبىكى سال گرە كاپيغام.....14 اگست194<sub>8 م</sub>)

کسے کسے لوگ

المجمير المجمير المجمير المحرك موتة بين -المحكى ہم سجدے میں سر جھکاتے ہی ہیں کہ آئسووں کی طرح ألم عليول سے فيك يراتے ہيں۔ الم مجھ لوگ آ تھوں کی طرح ہوتے ہیں۔وہ

. ساتھ ہوں تو اندھیروں میں جھی روشی ہونے لئی

🖈 کھول گھرول کی طرح ہوتے ہیں۔ہم تہمیں بھی ہوں دل ان کی روح میں سمٹ جانے کو

بے چین رہاہے۔ المرح محولوك كرن موت بين م کہیں بھی ہول، ول ان کی روح میں ہمٹ جانے کو ہے چین رہتا ہے۔

🏠 کچھ لوگ خطول کی طرح ہوتے ہیں جن کو بار بارتھی ہیڑھ کرول جہیں بھر تا۔

هسن خيال: راحت وفاراجپوت ـ لا مور

ام کی صف میں احسان الہیں بجا طور پر''شاعر مزدور'' کا نام دیا گیا ہے \_1994 میں بولی کے شہر کا ندھلہ مظفر تکر کے ایک

فرمان البي . .

جولوگ اِن سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی تو ( دین حق کو ) حفظایا تھا ، پھر دیکھ لومیرا (لیعنی الله تعالی کا ) عذاب کیسا رہا ۔ کیا بیلوگ ایسے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر پھیلائے ہوئے (اڑتے کھرتے) اور (ای حالت میں یروں کو) سمینتے ہوئے مہیں دیکھتے ؟ اللہ کے سوا کوئی اور مہیں جو انہیں تھاہے ہوئے ہو، بے شک وہ ہر چیز کور کھے رہاہے۔

سورة الملك 67 زجمة يات18 تا19

حديث نبوي

تصرّت سراقہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم آفت ہے ان ہے فرمایا۔''سراقہ! کیا میں حمہیں اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں نہ بناؤ؟ عرض كيا \_ كيول نهيس، يأرسول الله (عَلَيْكُ ) \_ نی کرم آنگ نے نے فرمایا عبہتمی تو وہ ہر محص ہوگا جو سخت دل ، تندخوا در متنگبر ہوا اور جنتی وہ لوگ ہوں گے جو کمز در ادرمغلوب ہوں گے۔

(مىنداجە بن حنبل)

رمانِ قائد

کے باس لا محدود وسائل ہیں آ ب کی مملکت یڑ چلی ہے۔اب بیآ نیے کا کام ہے <sup>ا</sup> ادرجلداز جلدتغير كريں۔ سوآ مے بڑھيے۔ ميں دعا كرتا

ہرائے۔ انہریل ا خدا کر ہے اب کہیں کوئی آ ہ و فغال نہ ہو ہر پشر کی زندگی سکون سے گزرے کہی کوئی امتحان نہ ہو میرے وطن پر بہارآ ہے خدا کر ہے میری بید عاقبول ہوجا ہے۔ خدا کر ہے میری بید عاقبول ہوجا ہے۔ شاعرہ: نسیم نیازی

انتمول موتى

الله کوتلاش کا دل تو ڑنے والا مخص الله کوتلاش نہیں کرسکتا۔ میر حضورا کرم کی بات برکسی اور بات کونو قیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔

انسان جَتنی محنت خامی چھپانے میں کرتا ہے اتنی محنت سے خامی دور کی جاسکتی ہے۔

الما الما الما وه ہے جس میں الفاظ کم اور معنی

زیادہ ہوں۔ جہر عروج اُس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعدز دال شروع ہوتا ہے۔

جهری بیار ہوتو مال کو دعاما شکنے کا سلیقہ خود بخو د آ جا تا ہے۔ مرسلہ بھیم ما تو۔ بدین

يا *دواشت* 

ایک پروفیسر صاحب این ایک ڈاکٹر دوست کے گھر پہنچے اور کافی دیر تک اس کے ساتھ کپ شپ لگاتے رہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے دہیں کھانا بھی ایک ساتھ کھالیا۔ پھر شطر نج کی بساط بچھ کی ۔ کئی تھنے بعد جب پروفیسر رخصت ہونے گئے تو ڈاکٹر دوست نے رسما ہو جھا۔

''تھرپرتوسب خیریت ہے تال؟'' پروفیسر نے چونک کرجواب دیا۔''خوب یا دولایا تم نے۔ دراصل میں تمہار ہے پاس اس لیے آیا تھا کہ میزی بیوی کودل کا دورہ پڑاگیا ہے۔''

مرسله عرفانه نور ـ. ما تلی

ارتبانی غریب مران میں انہوں کے آلکھیں محمولیں تو والدین نے ان کا نام احسان الحق رکھا تھا -غربت کے باعث و وصرف چوتھی جماعت تک <sup>لعلی</sup>م حاصل کر سکے۔ پھر تلاش روز گار میں ہندوستان کے مختلف شہروں کی خاک چھانتے رہے ۔اس دوران انهول نے قلی ،مزدور، مالی اورخوانچے فروش کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ فکر معاش 1928 میں انہیں لا ہور کے آئی۔ای زندگی کے کڑے دنوں کا ذکر انہوں نے اپنی خود نوشت مجہان دانش میں بہت خویصورنت انداز میں کیا ہے۔این کتاب میں دیگر واقعات کے ساتھ ہیوا تعہ خاص طور پر لکھا ہے که جس پنجاب بو نبورشی کی ایک د بوار کی تعمیر میں انہوں نے راج مزدور کی حیثیت سے کام کیا تھا بعد میں اسی بو نیورسٹی کی ایک تفریب میں انہیں حصوصی مہمان کا ازاز دیا گیا تھا۔احسان دائش بنے شاعری، تیز، نسانیات، خود نوشت اور غالب کے اجعار کی تشریح یر 80 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے ہیں، تاہم ان کی شخار ریس ہے مرف یا نے فیصد ہی کتابی شکل میں سامنے آسکی ہیں۔ یہ شاعر مزدور 1982 ء میں لاہور میں آ سودهٔ خاک ہوا۔

مرسله: فاربيالهم - كراجي

وعا

آ و نے سال کی شیح امید سے
میرا آس کی لولگا ئیں ہم
ہرد کھ کا در دمٹا کر
میر سے شمع محبت جلا ئیں ہم
صبح نو سے پہلے
شب بحرا پی جھولی بھیلا ئیں
قوم کی بقاء کے لیے، امن کی نصا کے لیے
ابنا اپنا ختہ دامن بھیلا ئیں ہم
میری دعا ہے

در و المالية

شناخت

ایک تربیتی سیمینار مین "خود حفاظتی" کا درس دیا جار ہا تھا۔ کورس کے دوران ایک عملی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ آتنے پرسیاہ کیٹروں میں ملبوس ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور راہ چلتی خاتون کے ہاتھ ہے برس چھین کر فرار ہو گیا۔انسٹر کٹر نے حاضرین سے بوچھا۔ '' کیا آب میں سے کوئی اس نقاب بیش کا حلیہ بیان کرسکتاہے؟"

ہال کی عقبی قطاروں ہے ایک خاتون نے کھڑے ہوئے ہوئے جواب دیا۔

'' بِي ہاں!اس کا قدیا کچ فٹ آٹھرانچ 'وزن ایک سو پیاس بونڈ بال بھورے آئکھیں نیلی اور چہرے یر

انسفركٹرنے جران موكر يو جھا۔ ''''آپ نے اتن تفصیلات کس طرح جان کیں؟'' '''برئری آسانی سے'' خاتون نے جواب دیا۔ . '' کیونکہ وہ میراشو ہرہے۔''

مرسله: عا تئشهٔ ناز \_ کوتلی

بهترين ملأزمت

مدت ہے ہے کارا آرام طلب شوہرنے کھر آ کرنعرہ لگایا۔ '' بہترین ملازمت' معقول تنخواہ مفت علاج آنے جائے کے لیے مفت سواری رات کے اوور ٹائم کا ڈبل معاوضہ ''بیوی بھی عرصے کے بعد خوشگوار موڈ میں بولی۔ ''واقعی بیرتو بروی الحجیمی ملازمت ہے۔'' منو ہرنے کہا۔'' پھرتم تیارر ہنا جمہیں کل ہے کام پر

رسله: فرواعلي ــ لا بهور

🦟 سب ہے بروی خواہش ہرانسان کوخوش کرنے اوراہے متاثر کرنے کی خواہش ہے اوراس کی سزایہ ہے كَدانسان نەمتاژېول كے اور نەخۇڭ \_

جن ونیا کو جبرات کی تاریکی کے بعدروشی میسراتی ہے تواس کی نظریں خود بخو دآ سان کی طرف اُٹھ جاتی ہیں۔ الملاحقيقت آيينے كے عكس كى طرح ہے۔ آپ تریب ہوجاؤ' وہ قربیب ہوتا ہے۔آ پ دُ در ہوجا وَ وہ دُ ور ہو جاتا ہے۔آپ سامنے سے ہت جا دُاُ وہ بھی ہٹ جا تأہے۔ 🤝 ہم پرانے او گول کو یا د کرتے ہیں اور منے او گول میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم ماضی کومعیار بنا کیتے ہیں اور حال کی زندگی کواس معیار برلانے کی کوشش کرنے ہیں۔ ہمیں سکون كييل سكتاہے؟ وہ لوگ جلے گئے وہ زمانہ بیت كيا۔ اس كى بإدحال كوبدخال كردي ي

الملاجب انسان کے ول میں روشنی شاہو وہ جراعول کے میلے سے کیا حاصل کرے گا۔ واصف على واصف كى تكارشات بيد كشيد كروه

مرسله: حسنه الميم رثوبه قيك سنكي لين الميج

> وه عورت تھی اور میں لڑ کا جب بھی میں نے اس کود یکھا قدرت کا شاہ کا ر<sup>ا</sup>تی وہ

کہے کانے بالوں والی ، کمپےاو شیجے قد کی ما لک اس کی ناک کا کیجھ مت یو چھو لمی ستواں ناک ٹیں اس کی ہیرے کی ایک لونگ جڑی تھی شاعرنے کیاخوب کہاتھا جيرواس كاجا ندكاباله سياه تصنيري بلكول ينجي آ تھھول میں وحشت کی ڈوری حجمرنو لجيسي للهج والي

مخروطی انگی میں اس کی جانے کس کے نام کا چھلا دمک رہا ہے میں نے اس کوغورے دیکھا.... پھر میں بولا ' 'غز لول ، نظمول ، گیتو *ل جیسی سندراژ* کی دل پیدمدهم مدهم دستک دینے والی کوئی ریاعی'' رك كرم كر مجھ كو ديكھا

Copied From Web

ایک ڈاکٹر کی گاڑی خراب ہوگئی۔ وہ اسے کیراج میں لے گیا۔ مکینک نے کہا۔ '' گاڑی کو نئے پرزوں کی ضرورت ہے۔'' اس نے پُرزے بدل دیے۔ گھرواپس آتے ہوے ڈاکٹر نے گاڑی میں ایک اور خرابی محسوں کی۔ واپس سیراج میں گیااور بڑے غصے میں مکینک ہے کہا۔ "مم نے ہر چیز تھیک کے بغیر آخر بسے کیوں لیے '' آب ایبا سیجیے'' مکینک نے نہایت اظمینان ے جواب دیا۔''اینے اسپتال جائے اور دیکھیے کہ کیا ڈاکٹر مریض کوصحت باب کرنے کے بعد قبیں لے رہے مرسله: واحد سنا حد - كراجي برا برا کول کی برای با تیں ﴾ جب محبت کامل ہوجاتی ہے تو ادب کی شرط حتم ہوجاتی ہے۔ (حضرت جنید بغدادی) ﴾ نەجھونى قسم كھاؤ ئەللەنغالى كے نام كوقسمول کے لیے تختہ مشق بناؤ\_(حضرت ادر کیں) ﴾ کیجی محبت ایک نایاب شے ہے کیکن سمجی دوئی اس ہے بھی ناباب ہے۔(لارڈ کنوکا) ﴾ اطمینان سب سے براسکھ ہے اور بے اطمینانی سب ہے برواؤ کھ ہے۔ (ارسطو) ﴾ اکثر لوگ اپنے بہترین دوستوں کی کمتری سے لطف اندوز ہونے ہیں۔(چیرفیلٹر) ﴾ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ (امامغزاق) ﴾ ایک کے کی نفرت سال باسال کی محبت کو تھا دیتی ہے۔

مجهست آدهی عمرتمهاري جا كرة هنگ كا كام كرو پچھ\_!! شأعره: نا مبيد فاطمه حسنين ایک صاحب ایک ہوٹل میں گھا تا کھایا کرتے ہتھے۔ ا یک بارکہیں باہر چلے گئے ۔ کئی دن بعد آئے اور اس ہوٹل میں گئے اور کھانا کھاتے ہوئے بیرے کو بلایا اور بوجھا۔ '' بھئ ہوتل کا باور جی بدل گیا ہے کیا؟ کوئی بوڑ ھا بیرے نے کہا۔" جی ہاں! بدل گیا ہے آپ کوکس برائے مہزبانی

ووسکسی نے جہیں۔ ' انہوں سے جواب دیا۔ انسالن ے پہلے کا لے بال نکلا کرتے تھے۔اب سفید بال نکلا

مشہور ارب تی راک فیلر ایک دن اسیے دفتر سے أعظم تو البيل ايك اجتبى نے روك كرائي وكه محرى داستان سنائی اورا مداد کرنے کی درخواست کرتے ہوئے

«مسٹر راک فیلر! میں ہیں میل پیدل چل کر آپ ک خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ راستے میں مجھے جینے بھی لوگ ملے ، نے بتایا نیویارک میں آپ سے رحم دل کوئی تہیں۔'' راک قبلر نے یو چھا۔'' کیا آپ ای رائے سے والين جائيں گے؟'' ''اجنبی نے کہا۔' ہاں۔'' راك فيلر نے كہا۔ " توميراايك كام كرديجيے۔ براومبر بانی والیسی براس افواه کی تروید کرتے جائے۔" ا قبال حسين - *كرا* جي

WWW.PAKSOCIETY.COM

مرسله: مهک مجید - ثنژوآ دم

ميري جيسي لؤكيال

سيده نورالعين زاهره \_ تلمبه ، جيجيه وظنى

#### سنانا

جب ہر سو چھا جاتا ہے مہیب، اندھیرا ساٹا
تب نے اٹھتی ہے تنہائی، گوئے اٹھتا ہے ساٹا
دل کی مگری خالی خالی وحشت بھری ان آئیجوں ہیں
یاد مگر سے آتا ہے بن کر معمد ساٹا
سورج کی ڈویتی کرنوں ہے اک در دنمایاں ہوتا ہے
تب چیلے سے بن جاتا ہے درد کا در ماں ساٹا
جب یاد کے سوئے آگان میں دوری کا سورج بھاسائے
جب یاد کے سوئے آگان میں دوری کا سورج بھاسائے
جب یاد کے سوم میں یادوں کے بھول مسکتے ہیں
تبائی کے موسم میں یادوں کے بھول مسکتے ہیں
بھر مسل صیا دوتا ہے درد بیکران سٹاٹا
بھر مسل صیا دوتا ہے درد بیکران سٹاٹا

#### ذلت وعزت

ذات وعرات کا اختیارتو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کی رعیت جو خودگا جے ہے اپنے مالک کی اپنے مالک کی وہ! دہ! جیسے وہ جا کم ہوں اور دوسرے محکوم غزل

تہاری یاد میں جانال زمانہ کھول جانا ہے جھے ہر مور پر ابنی محبت کو نبھانا ہے جہاں ہم تم خوشی ہے مسکراتے ساتھ رہتے ہوں محبت کے لیے الیا جھے اک گھر بنانا ہے شہیں معلوم ہے ہم ہے رہااک بل میں جاتا خفا ہو کر تمہیں ہم ہے ہمارا دل جلانا ہے مرے دکھ ہے کسی کی آ تکھ میں آنسونیس آ کیں رہائے ہے کہ کو ہمیشہ مسکرانا ہے ہمارے دکھ ہے ہم کو تکا ہوں میں سے بہارے یاس بیٹھوتو تمہیں تی تھرے دیکھیں سے ہمار کے دیکھیں سے مرک خواہش فقط تم کو تکا ہوں میں بیانا ہے مرک خواہش فقط تم کو تکا ہوں میں بیانا ہے مرک خواہش فقط تم کو تکا ہوں میں بیانا ہے میں اس بیانا ہے مرک خواہش فقط تم کو تکا ہوں میں بیانا ہے مرک خواہش فقط تم کو تکا ہوں میں بیانا ہے میں مرکز دکھانا ہے میں تمہین رکھوں میں ہمارے دائے تھے مرکز دکھانا ہے میں تمہین رکھوں میں ہمارے دائے تھے مرکز دکھانا ہے تھی مرکز دکھانا ہے تھی مرکز دکھانا ہے تھی مرکز دکھانا ہے تھی مرکز دکھانا ہے تعادل جھی مرکز دکھانا ہے تعادل جھی مرکز دکھانا ہے تعادل جسین ہرکز دکھانا ہے تعادل جسینا ہ

#### *لڑ کی*اں

وہ حن گلستاں کا منظر، پھولوں کی لطافت کیا تہیے: کلیوں کی صباحت کیا تھیے، شہم کی تراوٹ کیا تھیے اک حادثدالیا گزراہ جوایئے تھے بیگانے ہے جوہونا تھاوہ ہوبھی چکا اب حرف شکایت کیا کہے وه تیری اشی وه تری تنهائی وه در دِ جَکرو وه بورشِ عم بے جان ی جاں پر بارگراں اب دل کی حالت کیا تھے صحرا کی جھلتی ریت پیچل کریاؤں کے چھالے بھوٹے ہیں تھک ہار کے ہم تو بیٹھ گئے بیطول مسافت کیا کہے آ ہوں کا دھوال سنے میں لیے، حیب حاب جہال سے جلتے ہے کھولی نہ بھی شکو ہے کی زمال معیار امانت کیا کہنے سے بات کا جواعلان کریں ،سولی پیچڑھائے جائے ہیں حق کا بیصل ملتا ہے بہاں لوگون کی عنایت کیا کہے ہر باروہ ہی تجدید وفا عبرے فقط کرتے ہی رہے وہ وعدہ فقط وعدہ ای رہا سے حسن غداوت کیا تھے معاوية غبروتو- بريية شي

وہ فاصلوں کوفریب ویتا دل ونظر میں اُتر رہا ہے وہ سوچ کے زاویوں کوا بی پیائشوں میں بدل رہا ہے میں اس کے رقوں میں ڈھل رای ہوں المفررای بول سنور رای مول اور مخضری ساعتول کا وہ مجھ بیدا حسان کررہا ہے اسيركرتي ميري نكابين اثرتهمي ركفتي بين جسم وجال بيه نظر میں پوشیدہ نے قراری وہ رکھ کے مجھ سے مرر ہاہے مری ادا نئیں ، مری وفائیں ای کی خاطر مری دعائیں وہ مری حد نظر ہے جھ سے نظر بچا کے چل رہا ہے میں جس کی خاطر از پری ہوں مسافتوں سے ساعتوں سے وہ قرب کی ساعتوں میں دامن بیا کے مجھے سے نکل رہاہے قطار باندھے ہر اک خواہش اپنی تکیل عامتی ہے خلش کا دن رات اِک الاؤ *تھری ی برسات میں جل رہا ہے* خوارعرفان - کراجی

يندنجيس آربي!

السلط مرات آ تکھوں میں کتی جارہی ہے اور نیند تہیں آ رہی طا ندکی جاندنی تھٹی جارہی ہے اور نینڈ ہیں آ رہی یہ کئن کی یاد آئی کہ حوصلے ہی پست ہوگئے شب آنسوؤں میں ڈھلق جارہی ہے اور نیند ہیں آرہی دربدر پھرنے کا شوق لے ڈویے گا اک دن زیست یوں ہی متی جارہی ہے اور نینزلہیں آرہی گزرے کمحوں کا حساب مانگیں توسمس ہے مانگیں اداس آرز دے البھتی جارہی ہےاور نبینز میں آرہی انے جاند تارد!اب تو انجرنے کو ہے آ فاب بھی رات کروئیں بدلتی جارہی ہے اور نیند میں آرہی يه منتظر نگامين أور ساتھ كرب شب عم آس ہاتھ سے نگلتی جا رہی ہے اور نیندنہیں آ رہی تھے بھولنے کے سارے وعدے بیار ہی لکلے یاد تیری جانب میلتی جارہی ہے اور نیند میں آرہی فصيحرا صف خان - ملتان

ذراموهم برستے دو

مجھے ہم بھول جائیں گے، ذرامو ہم ہدلے دو یمی توزخم کہرے ہیں ابھی تو تیری یادول کے بہت ہی سخت پہرے ہیں بھی تو میرے کا نول میں تری ہاتوں کی گونجیں ہیں ابهى توحيفينتي بين چين ميراجا ندني راتين ا بھی تو رنگ جھے کوزندگی کا بور کرنتا ہے ابھی تو بیار تیرادھر کنوں میں شور کرتاہے ابھی تو آختھ سے میری بہت ساون برستاہے ابھی تو فون کی ہربیل پر بیدرل دھڑ کتا ہے البهى تيك ريبيس معلوم جيون كيون موالم صم أبعى تؤدل بيركبتاب كمشايدلوث آؤتم یہ سے خوش فہمیاں جاناں مرے دل سے <u>نکلنے</u> دو

تحجیے ہم بھول جائیں گے، ذراموسم بدلنے دو

كنير فاطمه مقدس فيصل آباد

رو شیرزه (23°) Copied From Web



## WWW.PAKSOCETY.COM



[اس ماه منع خالق \_اسلام آباد كاسوال انعام كاحق دارگفهرا\_انبيس اعز ازى طور پردوشيزه گفت بيمپر روانه كيا جار باب (اداره)

ھے: ارےارے مریم جی آپ کا وزن زیادہ تھوڑی ہے۔ عمد جہلا

شرمین بیمهم وزین بھائی! بتائیئے کہ اس کی ہنسی اتنی خوفناک

مرے بنتی ....ارے وہ تو پورے کا پورا ہی خوفتاک سرلی لی

ہے بی بی-عتیق احمہ۔ چیچہ وطنی

ن زین جی اقست کا مارا قابل رخم ہوتا ہے اور

محبت کا مارا کیا ہوتا ہے؟

مر : وہ قابل شرم ہوتا ہے بھائی۔

شابده فضل \_سرگودها

ن بھیا! میں بہت پریشان ہوں اگر میں میک اپ کر رہیں ہے۔ اپ کا چشمہ تبدیل کراد ہیں۔ اسکا چشمہ تبدیل کراد ہیں۔

ارد شے۔ کھوٹکی

 زین بھائی!ایک ساس اپنی بہوکاستیاناس کب کرتی ہے؟

سر اساس والا معاملہ تو ابھی برسی دور ہے ہاہا ہا۔ ساس انگارے چبا کر بولتی ہے اور بہوجستم ہوجاتی نرمس اشرف کراچی ن: بھیا اگر کوئی منے سال پر چزی گفٹ کر سے نواس کامطلب کیا ہے؟

ا این کان کان کان کان کان کان کان کان میانا So Simple

عِامِتا ہے۔ معمد مصر

مريا حيدرآ باد

ن: زین بھائی! آپ کو پتا ہے بید میرا دوسراجنم ہے۔ - بتا ہے میں پہلے جنم میں کیاتھی؟

ص بہلے جنم میں بر صیاا وراس جنم میں گڑیا۔

عند کیب لاہور

: بھیا جی! اکثر لوگ سال گرہ کے موقع پر روٹھ

کیوں جاتے ہیں؟

مر : لوگ روتھ اس کیے جانتے ہیں تا کہ تھند دینے

ے جان جیموٹ جائے۔

مبشره ليافت كوئطة

ن: زین بھائی! نہ جانے کیوں وہ آج کل اپنے گال یہ کالاتل لگانے نگے ہیں؟

چہاں ماں میں نوکری کی ہونے کی نشانی ہے ہی۔ مھری سرکس میں نوکری کی ہونے کی نشانی ہے ہیہ۔

مریم شاه\_جھنگ

ن: بهياجي! اگر جهولاً جهولتي هوئي فوث جائے تو؟

Copied From Web



اللتے۔ رین بی اگھر کے چورکوڈ نڈے مارکر نکالا جاتا ہے دل کے چور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ رین بی ال کے چورکو قید کیا جاتا ہے عمر بھر کے لیے۔ مشمع خالق۔اسلام آباد ہونہ زین بھائی! ہوا کھاتے ہوئے اگر ہوا گلے ہیں بیشن جائے تو کیا کیا جائے؟ المار المراقع من المار المراقع من المار المار المار المراقع من المار المراقع من المار المراقع المراقع المراقع ا المراقع الم

درداند نوشین درداند نوشین ن: زین جی میں انہیں بہت جا ہتی ہوں مگر وہ نہیں جا ہتے ..... کیوں؟ صحر بریہ کیوں کو چھوڑیں .....دفع کریں انہیں ،نہیں

چاہتے تو۔
اشوں کمار۔۔۔۔۔کمری گراؤ نڈ۔کراچی
ن عورت کا سنگھارکب غضب ڈھا تا ہے
صری دولیمے کے روز میرے بھائی۔۔
شہرادی کنول۔ سکھر
ن زین جی! یہ دل دکھانے والے اتنے بیارے
کیوں لگتے ہیں؟
صری بیارے لگتے ہیں ہمیں تو بالکل بیارے نہیں

Copied From Web

المرابع الميان المسلم المرابع المسلم 😊 زین بھائی!ول کی آ گ اور چو لیے کی آ گ راشده اعجاز .....کراچی @: بھیا جی! سنا ہے پیار میں بھی رشوت جلتی ہے میں کیا فرق ہے؟ الم بنا کے Gass فائب۔ CNG کی چھٹی - فضمال میں کیا تبدیلی آئے گی؟ دل بھی آج کل CNG پر ہی چل رہے ہیں۔ ہے نا مهمه: کوئی خاص نہیں ہاں مگر تھفے تنحا نف کا وزن اور جم بزه جائے گا۔ معمرخان \_ بالاكوث توری بلاول....اسلام آباد ۞: زين جي دوشيرُه کي سالگره پرڄم کوکيا تحفه ملے گا؟ @: زين بهائي! وه ڈاکٹر ہيں کيا ميں انہيں نبض صے: آ ب کے لیے ڈھیروں دعا تیں۔ وكھاؤں؟ مر اکوئی ضرورت نہیں ہے ۔ نبض کے بعد وہ کلائی سوی کیاڑی۔ کراچی ن زین بھائی! میری سالگرہ پرسارا کیک پڑوین کی بكرية ين-بلی کھا گئی۔ ہائے اب کیا کروں؟ ص:So Sad عگرسوی جی ااگر آپ چھلی کا کیک ن این بھائی آج کل جھے کھے چھ ہوتا ہے بتائے بنائیں کی تو یہی ہوگا۔اب پچھتا کیوں رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ عارفين على \_ملتان مر آن کل سردی ہورہی ہے نا۔ تو یقینا آ ب کوٹر لنہ @: زین بھانی! قدرت کی خوبصورتی کے لیے غول زكام بخارجور بإموكاب العمتی عزیز بیماول بور للھی ہوئی ہے اور ان کی خویصور ٹی کے لیے کیا ۞: زين بهائي! يخ سال پر جھے کيا گفٹ دين ﷺ؟ مُرِّزُ: في الحال تو قصيده بي لكوليس\_ سي:2015 كانيا كيلنڈر\_ از بیاحق علی پورچھال محتین احمه ..... لا تذهبی براجی ۞ ميرايائے کھانے کودل نہيں جاہتا کيوں؟ 🕲: بھیا جی! جلدی بتا تیں طوطوں میں اور مردول حد: ارے بھائی گائے اور جھینس کے جوتے میں کیا قرق ہے؟ صر کوئی خاص مبیں ، مرآت کی خوش کے لیے بتادیتا (یائے) کوئی کھانے کی چیز ہیں کیا۔

کے لیے میراسوال بیہ ہے... کو پن برائے روری2015<u>ء</u>



\*\*\*\*\*\*

ہوں۔ کان قریب لائیں (وونوں ٹیں ٹیں کرتے



وفتر وں میں بھی اس ساجی اچھوت کا حشر گھرہے کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ وفتر وں میں بیلوگ اکثر اوقات دہر سے پہنچتے ہیں کیونکہ شسل اور شیو سے لے کر چولہا جلائے تک کی ساری کاروائی اس بھی معصوم اورا کیلی جان کوکر نی پڑتی ہے۔ کنوارے کی سیجے غم خوار ....

ذاتی تجربات ومشاہدات کے حوالے سے کنوار پینے پرایک ولچیس تجریر

کافتے وقت آئے ہیں یا چولہا جھو تکتے وقت ہوسکتا

در کھر ہے 'میں رات کے برتن ما جھنے کا اس اسلام کوارا

مونارجت بھی ہے اور زحمت بھی رحمت اس کھا ظامے

ہونارجت بھی ہے اور زحمت بھی رحمت اس کھا ظامے

کہ بے چارے نا تو بچوں میں شار کیے جاسکتے ہیں نہ

بچوں والوں میں ۔ کنوارے بوڑھے بھی ہو جا میں تو

ان سے دو نمال بڑے ان بچاروں کو برستورکل کنو

آموز اور نا تجربہ کار بچھیں گے ، اور بچے تو ہمیشہ انہیں

آموز اور نا تجربہ کار بچھیں گے ، اور بچے تو ہمیشہ انہیں

مرز را ثابت ہوتے ہوئے بھی تو قیر کا بہلونکل آتا ہے

مرز را ثابت ہوتے ہوئے بھی تو قیر کا بہلونکل آتا ہے

اس جوان کے جو مین عالم شباب میں اس وار فانی

اس جوان کے جو مین عالم شباب میں اس وار فانی

ہمیشہ جوان تھور کیا جائے اور ہمیشہ جوان رہے کیوں کہ اسے

ہمیشہ جوان تھور کیا جائے گا۔ بس بہی حال کنواروں کا

بھی ہوتا ہے۔

معاشرے کا بیمظلوم اور مجبور طبقہ کسی محلے میں مکان لینا جا ہے تو صاحب مکان اور اردگرد کے رہنے

زبان سے اس لفظ کے تکلتے ہی معاذبین میں مسالے دار بایروں جیسا کرار اور گلاب اجھڑ کی ربور بوں جیسا کر ائے وارتصوراً بھرتا ہے۔اندازہ لگایا جاسكتا ہے كم ياروں اور ريوريوں كے باہم ملنے سے ناظا کر کھانے ۔۔۔ جولطف ٹل سکتا ہے،اس ۔۔ ملتی جلتی کیفیت زندگی کے اس خاص دور کی ہوتی ہے جے عرف عام میں کنوار بین کہا جا تا ہے الیکن مجھے اس نام ہے اختلاف ہے۔ صنف لطیف کی حد تک کنواری کہنا اور کہلانا سراسر ذوق وشوق کا خوبصورت اظہار ہے لیکن مردوں کے لیے ....؟ خیر جانے دیجے نام میں کیا دھراہے \_لوگ تو اندھوں ، کا ٹول کے نام بدرمنیز اور روش دین رکھ دیتے ہیں۔ہمیں تو زندگی کے اس عہدا فرین یادگارعہدے غرض ہے، جس کی عملی تصویر د بکه کر جهان ایک ست دل مین میشها میشها در داشتنے لکتا اہے، وہاں ول کے ہی ایک کوشے میں مندر کی سندر کھنٹیوں کے ملکے تھلکے سُروں کا جِل رَبُّک نُجُ اٹھتا ہے \_ بەمت بوچھىے كەدرد كے ساتھ آتھوں ميں آنسو بياز

وشيره

ويا جاتا ميريون بن مس ار عبية والتجيم الين معلومات كا خزانہ۔آپ کو کمیا معلوم گھراور بچوں نے مسائل کمن طِانور کا نام ہے۔ ایکئے بیٹے جٹھائے اچھی خاصی سکی ہوئی ۔آب سی ہول اربیٹوران فلم یا سماب کے بارے میں سی دوسرے انداز میں بات کریں توجواب ملے گا۔''جی ماں صاحب!عیاشی اور آرام طلی آپ جیسے فارغ لوگوں کوہی زیب ویتی ہے۔' تعین ہرحال میں زبردست کا جونا کنوارے کی ٹانٹ پر نفرت، دوری،حقارت اور ہے بسی پرانسی کی دودھاری تلوارے جوخر بوزے اور قضیے کی طرح ہر حال میں کنوارے کے در ہے ہوتی ہے۔ دفتر وں میں بھی اس ساجی احجھوت کا حشر گھر ہے کچھ مختلف تہیں ہوتا۔ دفتر وں بیں بیلوگ ا کثر اوقات دیرہے بینچتے ہیں کیوں کیسل اورشیو ہے کے کر چوکہا جلانے تک کی ساری کاروائی اس منتھی معصوم اورا کیلی جان کوکرٹی برقی ہے۔ کتوارے کی چھے عم خوار پنجانی زبان ہے۔'' رنال والیال دیے میلن پردیکھے تے حچھڑیاں دی اگ نہ ملے!'' تیل کے چولہوں پرآ گ تو ''جل ہی'' جاتی ہے کیکن پراسٹھے، ان کی قسمت میں کہاں؟ بہی وجہ ہے کہ معیاری ناشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کنواروں کا کام معیاری مہیں ہوتا ۔سرکار کا خزانہ بھی انہیں شادی شدگان کی مراعات ے محروم رکھتا ہے۔ محروی کی اس لرزہ خیز واستان کے ہا وجود کنوار ہے بچوں کی رہیں رہی وباور جی خانے کی فکر، بیوی کے کپڑوں، میک اپ کے سامان اور این: کے رشتہ داروں کے کیے رسموں اور اس نوع کی دوسری بہت تی چیر ول سے حقوظ ریستے ہیں ۔ کبیکن نصور کا رخ صرف یہی جبیں ،ایک اور بھی ہے ، اور ویکے کنوارے سے کی برکات۔خدا محلا کرے،میرے ایک کرم فرما ہیں جوشادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے ہے تکلف ہیں۔ایک روز بڑے راز دارانه کھے میں کہنے لگے،''عزیز!میرے نزویک

والله اس سے بول محاسمے بین جینے اسر یکی سرخور سے یا بھارتی سور ما چینیوں سے ۔ سیج شام محلے سے گزرتے وفت سرجھ کا کر ہز رمگون کوسٹلام کرنے اور مسجد میں حاضری دے کرون پورے کیے جائیں تو کام بن سکنا ہے ۔ لیکن خطرہ بیبال جھی رہیجیانہیں چھوڑ تا۔ آ پ سی ایسے بزرگ کوسلام نہیں کر سکتے جن کے پاس آ پ کے مرض کا مداوا ہے اور نہ ہی آ پ حجھوتے بہوں ہے بلا وجہ مارانہ گانٹھ سکتے ہیں۔ کیا تھروہا ان كنوارے فصلى بشيروں كا كه بچول سے پيار پہلى سٹرهي ہونسی خاص بلندی تک رہینچنے کی۔آ خر کنوارے مجھی اِنسان ہیں، کب تک اپنی نازک گردن کوخم دیے ر تھیں ملطی سے کسی چھٹی کے دن اینے دوستوں کی محفل گرم كر بيشے ہيں۔ ظاہر ہے جب مظلوم جا كتا ے تو ظالم کوسلا کر ہی دم لیتا ہے۔ حصیت مجاڑ کر تہفہوں، برتن ٹوٹے کی آوازوں، تاش تھیلنے ، مغلظات بلنے اور باآ واز بلند تیس بالکتے کے دوران پہلے تو اردگردے مکانوں کی کھڑ کیاں تھلتی ہیں جھمنیں ہلتی ہیں اور پھر آگلی صبح شرفائے محلّہ کا ایک وفعہ کنوارے صاحب کے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا ہوتا ہے چونگہ دوست جا بھے ہوتے ہیں،اس کیے اسکیلے میں زائے کا نشہ بہت جلد ہرن ہو جا تاہیے اورمظلوم پھر طالم کی اکثریت کی چکی میں پس

ریقی تو باہری حالت، اگر آپ کومعلوم ہوجائے
کہ اس ذات شریف کی درگت گھر ہیں کیا بنتی ہے تو
زیادہ افسوس نہ ہو کہ گھر بھر کے افراد جمع ہو کر گیسیں
ہانگ رہے ہیں۔ پیچارا کنوارا کیڑوں کے رنگ، بچول
کی عادات، موسم کی خالت مکانوں کے کراہوں اور
مہنگائی، غرض کسی بھی چیز کے بارے میں اس انداز
سے بولے کہ وہ شادی شدہ اکثریت کی جمایت ہی

Copied From Web



انواری مخلوق دنیا کے ہرکو نے بیس بالی جاتی ہے - برندوں میں ایک ' کاگ' کے بارے میں مشہور ہے کہوہ خط استواء پر بھی پایا جاتا ہے اور قطب شالی پر بھی۔ بیہ جزیروں میں بھی ملتا ہے اور براعظموں میں بھی ہی میں حال کنواروں کا ہے ۔شادی شدہ جوڑ وں کاسکون خراب کرنے کے لیے بیلوگ ہر جگہ جا وصکتے ہیں۔ پھران کی کئی تسمیں بھی ہیں۔اور ہرعمر ، ہر جگہاور ہررنگ ونسل ہے عشق جنانا ان کا پیدائتی حق ہے ۔سندا بہار خالص كنوارے وہ لوگ ہوتے ہيں جنہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے۔اس کیے بیالوگ شادی کے نام سے جی چراتے ہیں یا پھر عشق حانہ خراب کے چکر میں دہنی عارضوں کا شکار بن جاتے ہیں۔موسمیاتی کنوارے سفر کے دوران مخلوط ڈیے،شاد بوں مخلوط بار شیوں اور نو جوانوں کی محفلوں میں کھاایا طرزمل اختیار کرتے ہیں کدان برسوفیصد بحوارے ہونے کا شک گررتا ہے حالانگدو بوار کے اس طرف آب کے ڈیڑھ درجن نیجے منمنار ہے ہوتے ہیں اور کیم سحیم بیگم کی مجلم صاحب اس کے سواہوتی ہے۔ الحکے روز دوستوں کے حلقے میں بات ہورہی تھی کہ شادی کی جائے یا کنوارا رہا جائے ۔ہم کنواروں نے بیر باتیں تو شادی شدہ لوگوں کی نسبت زیادہ محنت اور محبت سے تیار کر رکھی تھیں ، کہ شادی کب ہو ،کس ہے ہواور کیے ہو؟ لیکن مصیبت یمی ہے کہ تمام فا کدوں اور منافعوں کے باوجود آیک انجانی اور ..... ان دیکھی روح کے لیے کنوارے بینے کا بلزااویراٹھ جا تا ہے۔وہ نہ ہوتو کنوارے سینے کا سوال ہی بیدا ہیں ، ہوتا گر بے جارا کنوارا اپنی شادی پر زور دے بھی تو سے ؟ اب قارئین باتمکین آب بی فیصلہ کر ڈالیں کہ اونث كس كروث بين كين معاف ليجئ كاءآب بهي تو

الزندگی کا سب سے سہانا، دلکش ، خویصورت اور نہ مجمولنے والا وفت کنوارا بن ہے۔'' '' وہ کیسے پیرومرشد؟'' میں نے بڑے اشتیاق اور حسرت سے پوچھا۔

"وه يول....." كينج ليكي<sup>ور</sup> بالخضوص جب يرسر روزگار با روشن مستفتل والے از قسمے طبیب اور ڈاکٹر کنوارے کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں رشتے کا سامان وامکان موجود ہو، تو وہاں ان کی خوب یذریانی ہولی ہے۔چھوٹے برے آؤ بھگت کرتے ہیں۔ دیوان خانے کے یک باربار تھلتے اور جیمنیں ہلتی جلتی رہتی ہیں مختلف سم کے کھانے ، رنگارنگ تکلفات ، ننھے بچوں کا اپنی یا جیوں کی تعریف کرنا اور گھر کے بزرگوں کا نہ صرف آپ کی تعلیم اور مستقبل میں دلچیبی اور لگاؤ ظاہر کرنا بلكبرسات بردول مين مستور مشك كي تعريف مين زمين وآسان کے قلامے ملادینا اور بوری کوشش کرنا کردونوں کی قدر مشترک کو ڈھونڈ ا جائے اور پھراسے خوب اچھالا جائے۔ انہی دنوں وہ رسالے اور کا بیاں عام نظر آئی ہیں جن پر بورانام مندرج ہوتا ہے لیکن میرے عزیز شادی کے بعد سیسب پھوگدھے کے سینگوں کی طرح عائب ہو جا تا ہے۔ بالکل جیٹ طیارے کی طرح جو خود تو آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن دھوئیں ک لکیریں ویت تک آسان پر لڑھکتی پھرتی ہیں۔اب اگر شادی کے بعد تم کہیں جاؤ کے تو فضا میں انجانی تھٹن محسوس ہوگی۔صاحب خانہ سر دمہری اور تر شروئی سے خیر خبر ہوچھ کرجلد ہی ائیے کسی ضروری کام کو یا د کر بیٹھیں گے ۔ زنان خانے کی طرف سخت پر دہ ہوگا۔ بیجے دندناتے گزر جائیں کے اورتم جیسے ہونق پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کریں مے سوعزیز! جولطف، جوحسن ذوق اور جو کیف اب ہے وه تب نہیں ہوگا۔صاحب دل طبیب کی حکیمانہ ہا تیں س سرطبعیت پیمرک اتھی بلکہ مجون دل کشابن گئی۔ کتنی سجائی تھیان کی رمز آگاہی اور نیفن شناس میں۔

دوشيره Copied From Well 245

کنوارے ہیں۔اجھانو پھرفیصلہ بزرگوں پررہے دیجھے۔

☆☆......☆☆



ہوتا ہے۔ سلے شادی کی ناکای کے بعداب عینی



دوبارہ سے رشتہ از دواج میں بندھ کئی ہیں۔عینی کے ہی سعد خان ہیں جوایک برطانوی نژاد برکس مین ہیں۔ نیک خواہشات کے ساتھ اس نے جوڑے کو مبار کباد، ما در ہے اس شادی کی تقریب میں شوہر کی شخضيات كاداخلهممنوع تقابه

🗚 🗗 بصدی کی بہترین فلم

بر فیکٹ خان کا نیا شاہکار 'ٹی کئے اِس وقت بوری دنیا کو چکا چوند کرچکا ہے۔ دسمبر بی میں ایک ہفتے کے دوران اس فلم نے 300 مروڑ کا برنس كرك آمدني كانيا ريكارو بناليا ہے۔ بہت جلد 500 كرورا أرام ك كما لينے والى سيكم اندين سنيما

ماہرہ خان ،شاہ رخ کے ساتھ بول وڈ میں کنگ خان کی آنے وال قلم مرکبیں کی دھوم کچی ہے اور ہمارے کیے اہم بات میہ ہے کہ 'رکیس' کی رئیسائی این ماہرہ خانﷺ۔ راہول ومولكيا كى مدايت كارى ميس بننے والى اس فلم ميس



فرحان اختر اور نواز الدين صديقي تبھي شامل ہيں۔ مُكِدُّ لِك نِهِ لِي!

ایک بار چھرشادی.....

بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی عینی نے جنتنی جلدی مقبولیت حاصل کی ایس سے کہیں زیادہ جلدی وہ سسرال کی سیرھیاں چڑھ کئیں (اور مُنہ کے بل گریزیں) عمر بیانشہ بیسرورنسی عفریت کی طرح

نیگوری شادی کی طرح ہی کا میاب رہے گی۔ سوناکشی امر تا پریتم کے روپ میں بولی وڈ کی خوش قسمت ادا کا رہ سوناکشی سنہا نے بھارت کی عالمی شہرت یافتہ مصنفہ امرتا پریتم کی سوائح حیات پر بننے والی قلم میں مرکزی کردار اوا



کرنے کی جامی بھرلی ہے۔ سونائشی کا کہنا ہے کہ بیہ فلم ان کے لیے کسی چیلنج ہے کم نہیں۔ اس فلم کے ہدایت کارجسمیت رین ہیں۔

### Alone

بیاشا اور Alone نامکن می بات ہے۔ حسینہ بنگال Alone لفظ کے معنی تک سے ناواقف ہیں۔

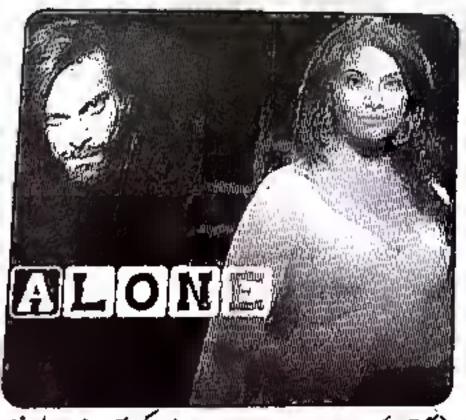

(آہم) Alone نام ہے بیاشا کی آنے والی نئ سنسنی خیر فلم کا ..... بیاشا کی پیٹلم اس وقت بولی وؤ ی برنس کے لحاظ سے سب سے بوی فلم میں شار ہوگی۔اس فلم کا موضوع سارے عالم کی بولتی بند



کروینے والا ہے۔ بنسی بنسی بیں ہدایت کارنے عامر فان کی پر بیکشن کے ذریعے اپنا Msgایک عام و بور تک پہنچا و یا ہے۔ انوشکا شرما کے کیرئیر کی بیسب سے بری فلم ہے۔ انوشکا شرما نے عامر خان کے سامنے جم کراوا کاری کی ہے۔

سوہاعلی خان کی شادی شرمیلا ٹیگوراور نواب پٹودی کی بیٹی اور چھوٹے نواب سیف خان کی بہن بولی وڈ کی نامور ہیروئن



سوہا علی خان جنہوں نے کئی فلموں میں یادگار اداکاری کی۔ 25 جنوری 2015ء کوشادی کے بندھن میں بندھ رہی ہیں۔ اُمیدہ سے میشادی شرمیلا

Copied From West Property

فلموں کے اسکر بیٹ لکھ ڈالے ہیں۔ بچو بابا کو بطور اداکار اکنی پھڑ سے ایک اعلیٰ پائے کا کردارادا کرکے ہم عصروں میں سب سے بڑنے اداکار کا خطاب

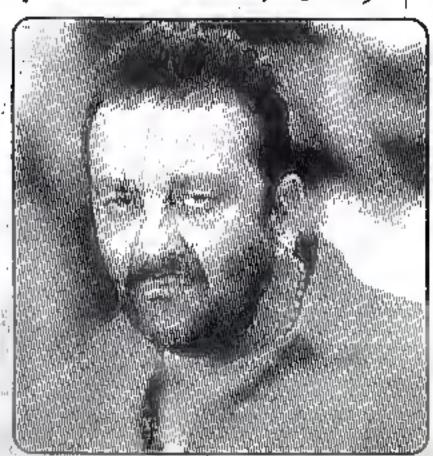

پہلے ہی مل چکا ہے اور شخے کی کامیانی کی اس سے
ہڑی دلیل کیا ہوگی کہ لی کے میں شخے کو پیرول پڑر ہا
کرا کے ایک خصوصی کردار عامر خان کے مقابل ادا
کرایا گیا اور شخے نے ٹابت کردیا کہ آج بھی اُن
سے ہڑاادا کارکوئی نہیں ہے۔

ہوائی زادہ تیار بولی وڈکئ ٹی فلم مہوائی زادہ بھارتی سائنسدان شیوکار ہابو چڑ جی کی زندگی پرمنی ہے۔ چنہوں نے بھارت میں پہلا ہوائی جہاز تیار کیا تھا۔ وکی ڈوٹر فیم



ابیشان کھرانامتھن چکرورنی اور بلوی شردھا کاسٹ

میں بہت جرچا میں ہے۔ بیاشا گا کہنا ہے کہ یہ ام صرف ہار نہیں بلکہ یہ محبت بھرے جذبے بر بنی لواسٹوری ہے۔ فلم میں ہم نے اسپے کرداروں کے ذریعے ایک حقیقی محبت بر بنی کہائی دکھادی ہے۔ یادر ہے اس ہار قلم سے پہلے بیاشا ہمارے عمران عباس کے ساتھ کر بچڑ میں آ کر بری طرح فلاپ رہی ہیں۔ ودیا یالن کی ادھوری کہائی

منفرد کردار ادا کرنے میں بولی وڈ اداکارہ دریابان کا جواب نہیں۔ مہیش بھٹ کی پروڈ یوسڈ اور لکھی اس فلم کے ڈائز بکٹر مہیت سوری ہیں۔ ودیااس فلم میں آبک گل فروش خاتون کا کردار نبھا تیں گی۔



اس فلم میں ان کے ساتھ عمران ہائی اور رائے کمار راؤ مرکزی کردار نبھا تیں گے۔فلم 2015ء کے جون میں ریلیز ہوگی۔ یاد رہے ودیا اس سے بہلے ڈرٹی پکچر' کہانی' بھول تھلیاں' ہائے بے لی اور بو بی جاسوں' عشقہ وغیرہ میں اپنے کردار یادگار بنا چکی ہیں۔

سنجوبابا كانياروپ

تنجے دت جیل میں جا کررائٹر بن گئے ہیں۔ بونا کی جیل سے 14 دن کی چھٹی پر سنجو بابا گھر پہنچے تو انکشاف ہوا کہ انہوں نے جیل میں اب تک دی

Copied From Web

میں بٹایاں ہیں۔ ہوائی زادہ 30 جنوری کوسٹیماؤں جواس وفت اے کا Luck ہے ہوئے ہیں۔ کی رونق ہے گی۔ کی رونق ہے گی۔



مگراس تناوئیں ان کا گیرئیر بری طرح متاثر ہور ہا ہے۔اب دیکھنا ہے بنی سکھ اپنے کیرئیر کو کس طرح اس صورت حال سے تکا لتے ہیں۔

ممل ہاس **17** سال بعد کمل ہاس کا وہ خواب جوانہوں نے 1997ء میں دیکھا تھا۔ 'مریوتھنیا کم' کی صورت اب پورا ہونے جارہا ہے۔ اس برس اُتم ولن، وشواروپ اا



اور با پناسم کی ریلیز کے بعد کمل فوری طور پراپنایا دگار پردجبیک مکمل کریں گے۔ پردجبیک مکمل کریں گے۔

ول دھڑ کئے دو فرحان اختر اور پریا نکاچو پڑا زویا اختر کی آنے والی فلم میں بطور گلوکار بھی انٹری دے رہے ہیں۔



سوفیصدا مید ہے کہ فلم بین اس جوڑی کے اس سے رنگ کوضرور بیندگریں گے۔

نگول کڑ مین ،اہے دیوگن کے ساتھ اہے دیوگن نے 15 20ء میں ہائی جمپ الگائے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اہے کی آنے والی ہوم



پروڈکشن Shivay' میں اجے دیو گن نے ہوئی وڈ سپراسٹار کول کڈ مین کو کاسٹ کرلیا ہے۔اب دیکنا ہے کہ اس پراجیکٹ میں کول کڈ مین اجے دیو گن کی کامیابی میں کس حد تک اپنا کردار ادا کریائی ہیں کیونکہ شاید میلم روہیت سیٹھی ڈائر یکٹ نہ کریں۔

Copied From We



زعر کی اسپینے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم کیتے ہیں جواس زعر کی کو مشکلات کے قلیجے میں جکڑ لیتے ہیں اِن میں سے بیشتر الجھنیں اٹسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور انہیں اٹسان ازخووطل کرسکتا ہے۔ پیسلسلہ بھی اُن بی المحضوں کوسلجھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل کھے بچیں نہاری کوشش ہوگی کرتا ہدان مسائل سے چھٹکارہ یالیس۔

مای لاز کانه

ای قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کئیں۔اس نے ای کو دوالینے تھے دیا اور چھ سے بہت بجیب طرح کی ہاتیں دوالینے تھے دیا اور چھ سے بہت بجیب طرح کی ہاتیں کیس۔ اب میں دوبارہ اس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا چیاہتی۔ورد ہوتا ہے تو ہو، مگرا می ڈائٹی ہیں کہ م ضدی ہو۔ میں بہت ججتی ہوں، انہیں کوئی بات نہیں بتاتی۔نہ ہو۔ میں بہت ججتی ہوں، انہیں کوئی بات نہیں بتاتی۔نہ کی میری کوئی دوست ہے جس سے کوئی بات کہ سکوں۔ بہت ان میری کوئی دوست کی کی محسوں نہ کریں، آپ کی امی جو بیں ان کو ہر بات بتادیں۔تا کہ وہ دوبارہ دہاں جائے کے بین ان کو ہر بات بتادیں۔تا کہ وہ دوبارہ دہاں جائے کے لیے نہ کہیں۔سرکے درد کی تکلیف قابل علاج ہے۔اس لیے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔کسی اور ڈاکٹر سے لیے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاسکتا ہے۔لیڈی ڈاکٹر ہوں تو زیادہ انجھا ہے۔

اس المیری دو بیٹیاں ہیں جن کی ابھی تک شادی انہیں ہوئی۔ گئی ملنے والوں سے رشتے کی بات کی سے۔ بات نہیں ہوئی۔ بیٹیوں کو پتا جاتا ہوں اپنی ناراض ہوئی ہیں۔ بیٹیوں کو پتا جاتا ہوں میری ہوئی ہیں۔ میں دل کا مریض ہوں۔ چاہتا ہوں میری زندگی میں میاہے گھر کی ہوجا نمیں۔ ان کی ماں کوتو فکر ہیں، پہلے مجھے بھی زیادہ خیال نہ تھا گر جب سے ریٹائر

بوا بول توطرح طرح فكري لك تى بي \_ بول محسول بوتا

ہاب زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔

ہونے تو آن کوئی بے فکر نظر آتا کہی بھی پریشانی یا

ہونے تو آن کوئی بے فکر نظر آتا کہی بھی پریشانی یا

فکر کوغیر معمولی حد تک دماغ پر مسلط کرنے ہے اصل

پریشانی تو اپنی جگہ بر قرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ

ذئنی ہے سکوئی ہیں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ آپ

پریشانی بڑھ گئی ہے ، اس کا سب فرصت کا دفت مل

پریشانی بڑھ گئی ہے ، اس کا سب فرصت کا دفت مل

وانا بھی ہوسکتا ہے۔ زندگی کے دن گئے یاتی ہیں ، یہ

تو کسی کوئیس معلوم لہذا اس حوالے سے مایوی بے کار

ہون کے مریضوں کوؤئی دباؤ سے بچنا جا ہے

تا کہ جسم کا مدافعتی عمل بہتر کا م کرتا رہے۔

آمنہ۔ کراجی

آمنہ۔ کراجی

ایک کزن جاپان سے آیا، بین اس سے متاثر ہوگی۔ وہ میرے گھر والوں کو بھی پہندتھا۔ اس نے مجھ سے وعدے کے کہ بین تہمیں بھی جاپان بلالوں گا۔ تمہاری مشکلات ختم ہوجا ئیں گی۔ دراصل میرے والد نہیں ہیں۔ گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ مجھے آس ہوگی۔ چند ماہ ہی گزرے ہے۔ اسے

دوشيزه 250

دت ہے تو دوسری طرف متلینر کی نارافسکی ۔ المنه: دوست ناراض موجائيں تو كوئى حرج تہیں ،اتنی دیر گھر ہے باہر رہنا اور وہ بھی بلا سبب وفتت ضائع كرنا ....اس عادت كوترك كرنا حياسي - آ پ کی والدہ اور متکیتر دونوں مخلص ہیں ، ان ک ہات پر توجہ دیں۔ دیر ہے گھر آنے کا رجحان ترک كرنے كے ليے اس كے تمام منفى پہلوؤں برغور كريں اس طرح جلد كھر آنے كى رغبت پيدا ہو کی۔ دوستوں کو بھی بتادیں کہ بیروش تو بدلنی ہو گی ۔ على احدبه ملتان

ا ميرے وونول سينے بہت دين مين مين جب وه اجھے مبرلاتے ہیں تو میں ان کوکوئی نا کوئی بروانوٹ غیرورویتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا خوش ہونا جاہیے۔ دوا کثر آئیں میں از برنے ہیں۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ شام کوضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ وہاں آئس کے لوگ اور ان کی بیگمات ہوئی ہیں، بیجوں کو نہیں لے جایا جاسکتا لیکین ان کی لڑائیوں کی وجہ سے مجھے گھرے باہر بھی پریشانی لگی رہتی ہے۔اس قدر خیال رکھنے کے باوجود بھی وہ آگیں میں محبت ہے ہیں رہ سکتے۔

الم بروى رقم سے زیادہ بچوں کے لیے والدین کی قربت زیادہ اہم ہوئی ہے۔ عام طور پر وہی بیچے زیادہ لڑتے جھڑتے ہیں جواہیے بروں سے دور ہوتے ہیں۔ والدین کا روبیا ورطرز زندگی بچوں کی تتخصیت بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

نوٹ: اینامسئلہ جسجتے ہوئے لفائے کے الک کونے م <sup>و د</sup> نفشانی مسائل'' ضرور ملحین نا که آب ے خطوط 88-C 11 هـ فيايانِ جاي ويننس بادَ سنگ اتفار في فير -7 ، كرايك

واليس محمة بوسية اس في ومال شادى كرلى محمد اس پرتھی اعتراض تہیں، میں تواسے باوولانا جا ہتی ہوں کہاس نے جو مجھ سے کہا تھا پورا نہ کیا۔ بری مشکل سے اس سے ایک روز میری بات ہوئی تو كہنے لگا كيسے وعدے؟ بيسننا تھا كه ميرى طبيعت مگڑنے گئی۔ پھر میں نے بھی اس سے بات نہ کی۔ اب مجھے بہت اداسی ہوتی ہے اور رونا بھی بہت آتا ہے کہ بظاہر کیسے معصوم لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ 🖈: دهوكه وين والے معصوم نبيس ہوتے بلكه دھوکے میں آنے والے معصوم ضرور ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی کے برے نتائج ان کے لیے عارضی ٹابت ہوں گے لیکن جس سے وعدہ خلاقی کی ، اُس

کے لیے تکلیف وہ نتائج دریا ہوں گے ۔بہرحال اب آپ کا اس سے کوئی تعلق مہیں لہندا خیال بھی نیہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے ، اجھا ہوا جو مابوس کرنے والوں کامستقل ساتھ نہ ہوآ۔آپ کواسیے سیاتھ مہر بان ہونا جا ہیے۔ دوسروں کی با توں پرخودکونہ راہ تیں۔آپ بہت نیک اورائیمی لڑکی ہیں۔ آپ کی قسمت میں بھی ایساہی نیک انسان ہوگا۔

👜: میری متکیتر خالہ کی بیٹی ہے۔ آج کل وہ ہمارے گھرد ہے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں شروع سے زیادہ وقت باہر گزارے نے کا عادی ہوں۔ ای ناراض ہوں یا کوئی مجھے کہے، میں ایسے دوستوں میں 3 سھنٹے یا اس سے بھی زیادہ گزار کر گھر آتا ہوں۔اس طرح رات کا ایک بھی بج جا تا ہے۔ مجھے بهت عجيب لكاجب ميرى متكيتر في مير السطرح گھر آنے پراعتراض کیااور میری ای نے بھی اس کا ساتھ دیا۔میرے دوست کہتے ہیں کہ بعد میں تو پیے مجھ یر حاوی ہوجائے گی لہٰذااس کے کہنے پرابھی سے روش نه بدلورایک طرف دوستول میں وقت گزارنے کی

Copied From Web (25)

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONUNE LIBRARRY FOR PANTSHAN



قار کمن اس ماہ نے سال کی آمد پر ہمیشہ کی طرح سر دیوں کا رائ ہوگا۔اس مٹھنڈے موسم میں جہاں وکئن میں جا کر کام کرنا خواتین کے لیے ایک امتخان ہوتا ہے ، وہیں کھانوں کا امتخاب اس ہے بھی بڑاامتخان۔ہم اس ماہ آپ کے اس امتخان کے لیے موسم کی مناسبت سے چھے منفر داور آسان ڈشز کی تراکیب لائے ہیں۔آتر ماہیے اور دادیا ہے۔

کے اتار لیں اور سجانے کے لیے اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری مرجیس ڈال کر پیش کریں۔

## نار ل تير

فيمد بيري شملة مرت

اج اء

آ دھاکلو ووعد دور میانی و بر رھیا گلو آ دھاکلو تین جارعرد آیک گلری آیک گلری مسیس صرورت دوکپ ووکپ آ دھاکلو آ دھاکلو آ دھاکلو آ دھاکلو آ دھاکلو قیمه پیاز ادرکهس شمله مرچ برادهنیا برادهنیا نمک نماز بیاگرم مسالا دنگ بلدی

سب سے پہلے قیمہ دھوکر رکھ لیں۔پھرایک دیگیجی میں تیل ڈال کراس میں بیاز شامل کر دیں۔اوراس میں بیا ہواا درک کہان شامل کر کے اچھی ظرح بھونیں اور تھوڑا سا پالی ڈال کر اچھی طرح ڈھک کر گلنے دیں ۔مزید اليك كلو دو يحي ايك پنجي ايك پنجي تين يا چارعد دوعدد وارعدد ايك عدد ايك عدد ايك عدد آيب پيالي آدها پاؤ

تیمه پیاز بلدی بلدی پیمرچیس کالی مرچیس کالی برچیس دارچینی دارچینی ناریل ناریل ناریل

17.12

ایک دلیکی میں تیل ڈالیس پھراس میں کڑھی پیتہ ڈال کرمینتی دانہ ، سونف، پسی مرچین، ہلدی شامل کرلیں پھراس میں تمام کئی ہوئی سبزیوں کو ڈال کر اچھی طرح بھونیں اور ٹماٹر بھی ساتھ میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڈ اسا یانی بھی ڈالیس اور پھر نمک شامل کر کے ساتھ 15 منٹ تک اچھی طرح بھونیں اور پھر 10 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک دیں اور دس منٹ کے بعد چولہا بند کر کے لیے ڈھکن ڈھک دیں اور دس منٹ کے بعد چولہا بند کر

دوشيره 252

Copied From Web

تواشاي لباب

آ دھاکلو ایک کپ يضے كى وال 12 ہے 14 عبرو 12 ہے۔15 میرو کٹی ہوئی کالی مرج وس عدد. الماست سرح مرج

جارکھانے کے سکتے مانتوعدد ابكساچتل تین کھانے کے <del>بیجی</del>ے

دوکھائے کے <del>پانچ</del>ے

بيس عدد

چندقطرے حسب ضروت

وال کوچیاف کر کے تیں منٹ کے لیے یاتی میں بھگو دیں،ایک ریبجی میں ڈیڑھ کھانے کا چھیے تیل گرم کرنے کے بعد ٹابت گرم سٹالا ڈالیل ۔مسالے کی خوشبوآنے کے بعد اورك بهبن و ال كر بهون كراتنا ياني و الين كه دال بالكل کل خائے ، پالی ختک ہونے کے بعد اسے بھونیں۔ تیمے کو من اکر کے بیس لیں۔اب اس میں کھویا، انڈا، کیوڑا، اور زعفران گھول کر ملائیس اوران کی گول ٹکیاں بٹالیس ، توے برتھوڑا ساتیل گرم کر کے اس میں کہاب تلیں چینٹی،سلاد،لیموں اور نان کےساتھ پیش کریں۔



17.1

بندره منت کے بعد وصکن مثاکر پھر بھونیں۔ جب رِوعُن جِيهُورُ د بِي تَوْ أَ تَارِيسٍ \_ اب دوسرى طرف شمله مرجَ کی اوپر کی سطح الگ کرلیس تا که اس میں قیمہ بھرا جا سکے۔تمام شملہ مرج میں قیمہ بھر دیں پھر جو قیمہ باتی رہ جائے گا اس کوشملہ مرج کے اوپر سے ڈال کر دم پررکھ دیں اور بیندرہ ہے ہیں منٹ بعد جولہا بند کر کے اتار کر اس میں ہری مرچیں اور دھنیا سجاوٹ کےطور پر ڈال دیں اور کسی ڈش میں نکال کر پیش کریں۔



تيزيات

دار سيكين

مہسن کے جونئے

براؤن بياز

برئ الایکی

زعفران

كيوزا

باريك كثي بهوئى ادرك

كدوكش كيا موا كفويا

لوتنك

ایک کلو ايك جمجيه دویا تنمن حیائے کے سیجیجے ایک جائے کا چجیہ آ دها جائے کا چجیہ جيريت مرأنت عدد ایک گڈی ایک کپ ایک کپ آ دهاچچه آ دھا کیپ آیک کپ

1712 چىش بون كىس ثابرت كرم مسالا اورك لهبن حمیٰ مرج وضيإ برىرج برادهبيا دال ماش إبياز حياول بلدي

ایک دیچی میں تیل ڈال کر پیا زکوفرائی کرلیں۔اب اس میں اورک کہسن ڈال کر اور اس میں تمام مسایلے شامل کر دیں اور پھر چکن کو بھی اس کے ساتھ ملا کراچھی طرح بھونیں۔اس میں ماش کی ابلی ہوئی دال، جاول اور دلیہ بھی شامل کر کے مکس کرلیں اور چھے۔ گلاس بانی ڈال کر ہلکی آئے پریکنے دیں۔ پھر کم از کم آ دیھے کھنٹے کے بعد ڈھکن کھول کرتمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرلین۔ جب پیممل طور پر تیار ہوجائے تو ہرا دهنیا، بودینه اور ہری مرچ ڈال کر پیش کریں۔

سفید فل داک دیں۔ ایک علیحدہ پلیٹ میں میدائے لیں اور بیالے میں میدائے لیں اور بیالے میں میدائے لیں اور بیالے میرے کی بچوئی جھوئی بالز بنالیں۔ ان بالز کومب سے پہلے میدے، پھر انڈے اور اس کے بعد ڈبل روئی کے چورے میں لیب لیس۔فرائنگ بین میں تیل گرم کریں اور ایک، ایک کر کے تل والی بالز این میں ڈال کر سنہری رنگ آئے تک تل والی بالز این میں ڈال کر سنہری رنگ آئے تک تلایں۔ ان بالز کوچننی کے ہمراہ کر ماگرم پیش کریں۔



4171

ویل رونی کے سلائس (بڑے) جارعدو قیمہ (بھنا ہوا) قیمہ (بھنا ہوا) بنیر بنیر میر نیز (چکن سپریڈ) دوجائے کے تامیخ

ڈیل روٹی کے کنارے کا ف لیں۔ایک سلائس پر پنیررکھ دی۔اس پر دومراسلائس رکھیں اوراس پر قیمہ پھیلا دیں۔ قیمے پر ایک اورسلائس رکھیں اور چکن اسپر بٹرا چھی طرح بھیلا دیں۔اس پر سلائس رکھ کر بند کردیں اور سینڈوج میکر بیں رکھ کر بیک کر لیں۔ کیپ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ مروکیا جاسکتا ہے۔



اجزاء تیل سوجی سوجی کھوپرا(بیاہوا) چارکھانے کے چیج ہادام (بیاہوا) 12 عدد بادام (بیاہوا) 21 عدد بینے 12 عدد چینی حب ضرورت سموسوں کی پٹیاں (مانڈے) ایک درجن

سب سے پہلے تمام اجزاء کو ایک پیالے میں اٹھی طرح مکس کرلیں۔اب پٹیوں میں تیار کیا ہوا کمپچر ڈال کر اچھی طرح سموسوں کی شکل میں باندھ لیں اور پھر تیل میں فرانی کرکیں۔گرم گرم میٹھے سموسے تیار ہیں۔ جڑے جڑے جڑے اسفیدر مینه (به مناه وا)
سفیدر مینه (به مناه وا)
سرخ مرج
وارگرام
برای الایک
کالی مرج
پیاس گرام
پیاز
بیاز
بیاز
مین کرام
پیاس گرام
بیاز
مین کرام

تمام مسالا پیاز کے علاوہ سوکھا پیس لیس اور نیمے میں ملا دیں۔ بعدازاں نیمے میں ایک جاتا ہوا کوئلہ رکھ کراورکوئلہ پرایک چمچر تھی ڈال کر پیٹلی کا ڈھکن بند کر دیں تا کہ دھواں ہا ہر نہ نکلے دو گھنٹے بندر ہے کے بعد تیمے میں بیاز ، تھی میں سرخ کر کے سیخوں پر چڑھا کر کوئلوں کی آئے پر سینک لیس۔ کہاب سینکتے وقت سیخوں پر تھوڑا تھوڑا ساتھی ڈالتے رہیں۔ جب کہاب سرخ ہوجا میں تو سیخوں سے نکال کر گارنش کے لیے بیاز کے سرخ ہوجا میں تو سیخوں سے نکال کر گارنش کے لیے بیاز کے بار یک نیمے اور کھٹائی کی چٹنی چھڑک دیں۔

## تل اورآ لو کے ہالز

اجزاء آلو(اہال کر بھرند بنالیں) دو پیالی مرغی (اہلی اورریشہ کی ہوئی) ایک پیالی سفیرتل ممک ایک جائے گاچچپہ

کالی مرج (بسی ہوئی) ایک جائے کا جمچے انٹرے کی زروی ہرادھنیا (چوپ کیا ہوا) چوتھائی گڈی مرادھنیا (چوپ کیا ہوا)

ڈیل روٹی کاچورا حب ضرورت میدا حب ضرورت

أيك عدو

زكيب:

ایک پیالے میں آلو، مرغی ،کالی مرج ،انڈے ک زردی اور ہرا دھنیا ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے کیجان کر لیں۔ایک پلیٹ میں ڈیل روٹی کا چورا لے کر اس میں

Copied From Web





## Fellow B



ا ساتھیو! اکر اس کی الی بیاری ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے بمیں سبندر کی تہدیا آسان کی ہلندیوں ، جنگل بیانوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑ جاتا ہے بھر ۔ جان ہے تو جہان ہے ۔ خداا کر بیاری و بتا ہے تو اس نے شفاء بھی دی ہے۔ فداا کر بیاری و بتا ہے تو اس نے شفاء بھی دی ہے۔ فدار کر بیاری وی اول کی طرح برون جاسل دی ہے۔ اس کے جاسل ہے۔ اس کے جاسل ہے۔ اس کے جاسل ہے۔ اس کے جاسل ہے۔ اس کے جات اور تندری کے لیے ہم نے یہ سلسلہ ہی میں میں میں میں میں میں ہی اور تندری کے لیے ہم نے یہ سلسلہ بھتوان میں میں میں شروع کیا ہے۔ امید ہے ہمارے مشدا در تجربہ کار بھیم صاحب آب کی جملہ بیاریوں کے جاتے۔ بھتوان میں میں دارادا کریں گے۔ نیا سلسلہ بھیم بی اُ آب کو کیسالگا؟ اپنی آراء ہے ضرورا گاہ بھیے گا۔

بوجے محسوں ہوتا ہے سر میں بھی کم اور بھی زیادہ درد ہوتا ہے ۔ چھینکس آتی ہیں حلق میں درد ہوتا ہے مطلق کے اندر سے سورخ حتم ہوجاتی ہے پیاس بہت لگتی ہے بھوک کم ہوجاتی ہے دویا تین دن کے بعدرطوبت گاڑھی ہوجاتی ہے بیا ایک معتدی



Copied From Web



مورتی بھی ہوتا ہے۔ 10 گرام ربالسوس 10 گزام حميكر كأكوند 10 گرام مغزبادام شيرين 10 گراخ فكفل سفيد

فكفل دزاز

وارجيني

تمام چیزیں پیس کرہم وزن شہد ملا کرمجون تیار کریں ۔ایک ایک جائے کا جمجیت وشائم پانی سے کھا تیں۔

10 گرام

10 گرام

10 گرام

#### ادارک کے خواص

ادرک کے بہت سے معالجاتی استعالات ہیں۔ بد نظام تنفس کو منتحکم کرنے اور اس ک خرابیوں کو دور کرنے کے لیے استعال کی جانے والی ایک شاندار بولی ہے۔ علاوہ از یں پیرز کہ زکا ہے، نظام ہضم کی خرابی اور عموی گراوٹ کے علاج کے کیے مفید ہے۔اسے *عور تو*ں کے اندرونی مسائل اور تحیموتھرانی کے نتیج میں پیدا ہونے دالی کراوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرک میں جو اجرا شامل ہوتے ہیں وہ Congestation کو دور کرتے ہیں ، کلے کی خراش کوٹھیک کرتے ہیں اور سر کے درد نیزجسم کے در دکوآ رام پہنچاتے ہیں۔ ادرک کوا کر دوسری یوٹیوں کے ساتھ شامل کیا جائے تو پیران کی اثر انگیزی میں اضافہ کرویتی ہے۔ ادرک کو دورانِ حمل صبح کے وفت گرادٹ اور ماضمے کی تکالیفہ کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔د

کھانسی کی کوئی ایک مخصوص وجہبیں ہوتی اور نہ بی کوئی مخصوص موسم ہوتا ہے جب کہ عام طور پر سردی كے موسم ميں بوڑ ہے اشخاص اس مرض ميں زيادہ. مبتلا ہوئے ہیں کھالسی کا مرض پیدا کرنے میں عام طور بر گردوغبار، وهوال، زیاده ترش عذا کاا ستعال ،زیادہ تھنڈ ایائی بینا وغیرہ معاون ہوتا ہے۔

محمنڈ کا لگنا عام طور پرانسان کو سینے کے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے باعث زلہ زکام اور کھائسی جیسے امراض پیدا ہوجاتے ہیں مھنڈ لگنے کی وجوبات میں عام طور برسردی کےموسم میں اختیاط نہ کرنا ،سرد ہوا میں چلنا پھرنا ، کیلی زمین پر بیٹھنا ، یالی میں بھیگ جانا رات کو دریتک سردی میں رہنا ،کرم گرم کھا تا کھا کر ٹھنڈا یا ٹی پینا وغیرہ شامل ہیں۔ اكر مذكوره بالا ان جمله امراض كالبروفت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو مریض کے اندرونی اعصاء شدید متاثر ہوجاتے ہیں اسمرض میں سب سے پہلے چھیجرا ہے اور کردے شدید متاثر ہوتے ہیں مریض سائس کی تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہے جوا

| 10 گرام | ملیخی ککڑی              |
|---------|-------------------------|
| 10 گرام | بي دانه                 |
| 10 گرام | برسياؤشال               |
| 10 گرام | محتم خیازی<br>محتم خطمی |
| 10 گرام |                         |
| 10 گرام | سسيتان(لسوژه)           |
| 10 گرام | عناب                    |

س کے لیےشدید تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM





## 

کریم کا استعال چرے برفاضل رؤویں کی تہدکورنگت کی بدنما تبدیل ہے واضح کر دیتا ہے اور سانولی رنگت دھے داردکھائی دیتی ہے جب کہ گوری رنگت سانولی ہو

جانی ہے۔ بینچ کریم کے استعال سے قبل کسی چکنی چیز (مشلا اوش یا کریم) کے استعال سے جلد بیچ کے منفی اڑات سے ہڑی حد تک نے سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نیاسال مبارک۔ای سال کی شروعات میں ہم قارئین بہوں کے ایک بہت ہم سکلے پرروشنی ڈالیں گے اور وہ ہے دیکس۔ چہرے کے بدنمار دیں کوشتم کروانے کے دیسے تو بہت سے طریقے سامنے آ بچکے ہیں لیکن آ جی زیادہ تر خواتین بیچ یا دیکس پر زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔اس کی بردی وجہ یہ ہے کہ بیاطریقے سے بھی

اور Thickness مقدار رووی کے رنگ مقدار رووی کے رنگ کے اواد کی مناسبت سے ڈائی مناسبت سے ڈائی ہائی ہے۔ اگر آپ کے چرے پر زیادہ موال ہے تو آیک مصد یاؤڈور اور تین مصد یاؤڈور اور تین

بین ادر آرموده بھی الکین ان طریقوں کے ارمے میں عام غلط نہمیاں پائی مواتی ہیں، جنہیں دور کرنا ضروری

ھے کریم ملا کر بندرہ منٹ کے لیے لگانا کائی ہوگا
کم روویں کی صورت ہیں باؤڈر کی مقدار کم کر
دیں اور کریم کی مقدار وہی رھیں۔ چہرے کے
جن حصوں پر روواں بالکل موجود نہیں، وہاں
صرف کریم استعال کی جائے پاؤڈرشامل کرنے
سے دھے پڑنے کا خطرہ ہے۔ ویکس کا استعال
عموماً ہاتھوں اور پیروں پر سے روویں اتار نے

روی غلطہی ہے ہے جہ کا روواں بڑھ جاتا ہے ۔ دراصل روواں بڑھ جاتا ہے ۔ دراصل رووان بڑی ہے میں بلکہ گھٹیا قسم کی بلیج کے استعال سے بڑھ سکتا ہے ۔ اچھی اور معیاری کریمیں نہ صرف رویں کی ہے ۔ اچھی اور معیاری کریمیں نہ صرف رویں کی آب Growth بین کہی ان کے استعال ہے کوئی منی اثر آب کی جلد پر بھی اِن کے استعال ہے کوئی منی اثر وکھائی نہیں دیتا ۔ جس کے برعکس گھٹیا کوالٹی کی بلیح دکھائی نہیں دیتا ۔ جس کے برعکس گھٹیا کوالٹی کی بلیح

Copied From Web



# 

= UND SOFE

میرای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے نسے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، ثار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

컺 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں کی بتر دوں دورا دار کو دورا کی ایک کان کی محمد تھا۔ وہ کی انگیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



کے اندر اندر جمنے پر فورا اتاری جانی ہے۔ اس طریقے میں کیڑے یا کاغذ کا استعمال ہیں کیا جاتا۔ باث وينس وريا ہونی ہے اور اس طريقے سے بال نگلواتے ہوئے تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ریر کیمیکل گرم استعال کیا جا تا ہے اس کیے اس کے استعال کے لیے صرف پرولیشنل بیونمیش (جواس كام ميں ماہر ہو)كى مدد كى جائے \_خوداس طريق

ہے ویس کرنے

ہے کھال ادھڑنے

کا بھی خطرہ ہے اور

ا جلد کے جلنے کا بھی

بوے فارگرد میں

اس قسم کے ویلین

امکان ہے۔

المستليخ كمياجا تاسب وليس تين كأنسام موتى بين: Cold Waxکولڈولیس Hot Wax Strip Wax اسٹرپ ویلس عام دييس:

عام ويكس (جنے كوللروكيس كہتے ہيں) كا

طریقہ استعال ہیہ ہے کہ سی چھوٹے بخت کیڑے کے مکٹرے(مثلا جيزيا اني تسم كا کیٹرا) پر ویلس لگا كربالول كي سمت میں ہاتھوں کو آ

د باتے ہوئے کیڑا ہاتھ پر چیکا دیں۔ پھرجس جگہ سے روداں نکالنا ہوصرف اسی جھے کی جلد کو اچھی طرح تھینے کیں اور مضبوطی سے وہاتے ہوئے کپڑے کومخالف سمت میں تیزی سے اتارکیں۔جلد کو تھینچنا بہت ضروری ہے۔ورنہ جلد کے تھٹنے یا نیل پڑنے کا خطرہ ہے۔کولڈ دیکس روواں صاف کرنے كا آسان طريقة بيكن غلطست مين بال اكفرني ہے یا زیادہ مقدار میں ویکس لگ جائے کی صورت میں آپ نقصان اٹھاسٹی ہیں۔

ہاٹ وہلس عموماً چہرے کے روویں کو صافہ کرنے کے لیے استعال کی جانی ہے۔ یہ ویکس برتن میں کرم کر کے پھھلالیا جا تا ہے اور لکڑی کی مدد ہے بکھلائی ہوئی وہلس روویں پر لگا کر ایک منٹ

کے استعال کا خاص آ لہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ویکس کرم بھی کی جاتی ہے اور صاف بھی ہو سکتی ہے یسیلی یا بین میں گرم کی جانے والی ویکس کی صفائی: ممكن جبيں ہوئی جس كى وجہ ہے جلدى بيار بول

کے تھیلنے کا امریکان رہتا ہے۔

یہ ویکٹن صرف الیم جلد پر استعال کی جاتی ہے جو انتائی حساس ہو یا پھر اسے جھوٹی بچیوں کے چرے براستعال کیا جاتا ہے جن کی جلد پر عام ویکس کا استعمال نہیں کیا جاسکتا ۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ بيدونيس بالآساني وسيتياب مهيس اور الرزبازار يسطل بھی جائے تو بہت مہنگی ہونے کی وجہ سے ماتھوں یا پیروں پراستعال ہیں کی جاتی۔

اس ویکس کا طریقتہ استعمال بہت سادہ ہے کے برخ پر آپ اس کی پٹیاں رھیس اور محمد برخ پر آپ اس کی پٹیاں رھیس اور ئالفەسىت<del>ىنىچ</del> ئىس-

\$\$.....\$



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From